

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR BAKISTAN



F PAKSOCIETY



W

W

W

m



کتاب نگرسے سی کرن 234 چنگیال فگفته شاہ 236 حاصل مطالعہ تحریم محمود 239 حنا کی محفل تین فین 248 میں مطالعہ تنہ مطابر 249 حنا کا دستر خوان افراح طارق 253 رنگ حنا کا دستر خوان افراح طارق 253 میری ڈائری سے سائر محود 250 کس قیامت کے بینا مے فرزیشن 256

مردارطا برمحود نے نواز پر ننگ پریس سے چچوا کردفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلردوؤلا ہور سے شائع کیا۔ خطو کتا بت وتر بیل زرکا پیت ، **صاهنامہ حنا** کہلی منزل محم علی این میڈیسن مارکیٹ 207 سر کلردوؤ اردو بازارلا ہور فون: 042-37310797, 042-37321690 ای میل ایڈریس ، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

## مِ اللهِ الرَّجِينِ الرَّجِينِ

W

W

پیاک بی پیای باتیں سیافزاد 8 رمضان المبارك عبادات فونيش 16 نقش محبت رافعه اعجاز 58 تونمازعش ہے ترة العین فرم إلى 102 اندیششرکے بغیر ابناناء 13 الم بيخ راكثر ترة العندائ 207 ایک دن حناکے نام فرخ طاہر تریش کے معالی سے بات کول ریاض 53 دلول کے کعیے مبشرہ ناز 171

ا نعتیا ہ: ماہنامد حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پیلشری تحریری اجازت کے بغیراس رسالے کی سنی بھی کہانی، ناول پاسلسلہ کو سمی بھی اندازے نہ تو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہ کیسی ٹی وی چیئل پر ڈرامہ، ڈرامائی تفکیل اور سلیے وار قسط کے طور پر کمی بھی شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

ادهوري رات كاجا ند خالده ثار 216

ملال شازىيغان 232

كاسه ول سندس جيس 152

لعب رسول مقبول اسلام کو دنیا میں کمی شان شمی ہے بندے کو شدا کی کمی پیجان شمی سے

W

W

آیا جو کمی ویت میں دخوار سا کھ مفکل ہوئی اک آن می آسان میں دھرتی ہے جہاں بھی ہیں کہیں اولیا اللہ یزواں کا ملا ہے البیل عرفان شہی سے

ہر پھول کے چہرے پر ترے حسن کا جلوہ کلیوں کو کمی کلیت و مسکان شہی سے

میں اور وفا کا کوئی مغہوم نہ جالوں

گلبائے عقیدت جو عزر کرتا ہے اعاز اس منف می اس کو ملا فیفال شمی سے



ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سا ہم نے اس کوہر نادیدہ کو پرکما نہ چا اک سواری که شاسانه تحی ممر پر انزی اک جلی تحی که تهذیب نظر پر انزی جلوے دیکھے جو مجمی شامل ایماں بھی نہ تھے اور ہم ایسے تن آسمال تھے کہ جیران بھی نہ تھے دل کی آخوش عمی اک ٹور دہمکتا آیا ایک لور کئی صدیوں یہ چککا آیا وہم و تھیک سے الہام شعاری نہ رکی اس جگہ میں جہاں یاس کے جمائے ہیں اعمرے شب سے شغرادہ خاور کی سواری نہ رکی جینے کا ملا ہے وہاں سامان سبی سے پھروں کے مدف تیرہ سے ہیرے اجرے ب كرال موج سے جريے الجرے وابست رہے دي ميرا ايمان حمى سے

قار نین کرام! جولائی 2014 و کاشارہ پیش خدمت ہے۔

جب بيشاره آپ كے باتعوں من موكالو رمضان البارك كے مقدى مينے كا آغاز موجكا موكااور آپ اس کی رحمتوں سے بہر ومند ہور ہے ہوئے۔اللہ تعالی کافر مان ہے کہتم پر روز رفرض کردیے کیے جس طرح تم ے پہلے کے لوگوں پرفرض کیے گئے تھے تا کہتم پر بیز گار بنو۔ بیدہ مفت ہے جواللہ تعالی مسلمالوں میں بیدا کرنا عابتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پندیدہ کام ے رک جائے۔روزے کی حالت میں ہم کمانے ےاس لئے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔خواہش کے باد جود نہ کھایا نہ بیا، وسائل موجود تھے،ان پرافتیار بھی تھا مرصرف اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔اس سے ابت ہوتا ہے کہ ہمارے اندرتوت ارادي موجود ہے كہ ہم ان كامول سے رك جائيں جواللہ كونا يند ہيں اوران كاموں كوكريں جواللہ كو محبوب ہیں۔ بیاحاس کراللہ و کھر ہائے اور تماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب پروان پڑھتا ہے تو ہم پر بیز گار بنتے ہیں، یکی رمضان کا مقصد ہے۔اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے زیادہ سے زیادہ سے یاب ہونے کی تو یق عطافر مائے۔ (آئین)

عيد كمير: \_ أكست كا شاره" عيد تمير" مو كاعيد تمير شي عيد كاشعار ، مهندي ك ديرائن ، عيد ك مكوان اور دوسرى تحريري عيدكى مناسبت بين بول كى مصنفين سے درخواست بے كدو وعيد تبرك لئے اپن تحريري جلداز جلد بجوا وي تا كرميوتمبر من جكه ياسيس-

عيدسروب: عيدى آمدے بہلے عيدى تيارياں شروع موجاتى ہيں، مہندى، چوڑياں، نت فياس، كمرى آرائش دزيبائش اورمزيد دارچ ي يكوان،آپ ملى برسال عيد كيمونع يرضوسي ابتمام كرتي بول ي اس بارآپ نے عید کے موقع پر جو حصوص اجتمام اپنے لئے اوراپ دوست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تعصیل ميں كھ كر بجوائيں مصنفين كراتھ قارئين بحى اسلط ين لك كر بجواسكتے ہيں، اپنے جوابات اس طرح ميں بجوائيں كـ 20 جولا أل تك ميس موصول موجائيں۔

اس شارے میں: \_ ایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش ۔ اس کے ساتھ ساتھ قر ۃ العین شرم م آمی اور را فعدا مجاز کے مل ناول ،سندس جبیں کا ناولٹ ،قر قالعین رائے ،خالد ، شار ،مبشر و ناز ،حیا بخاری ، شازید خان اور کنول ریاض کے افسانے ،سدر قائمتی اور اُم مریم کےسلسلے دار ناولوں کےعلاوہ حتا کے بھی مستقل سلسلے

آپ کی آرا کامنتظر

W

W

W

m

ہے کی میاری ہتیں پیار کریٹر کی پیاری ہتیں

و و الحض آپ ملی الله علیه وآله وسلم کے پاس

"ميراايك لركابيدا مواب تويس في اس كا

نام محر رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام کی

اجازت، بھے دیے سے انکار کرتے ہیں (جب

تك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ ملى الله عليه وآله وسلم في مايا-

رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں ، میں تمہارے درمیان

ملیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال عثیمت

الله تعالى كے ہاں بہترين نام

أرشول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا

سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كت بين كه

" تمہارے نامول میں سے بہترین نام

الله تعالی کے بردیک سے ہیں، عبداللہ اور

بيح كانام عبدالرحمٰن ركهنا

میں کہ ہم می سے ایک ص کے اڑکا پیدا ہوا تو

اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا

کہ جھے ابوالقاسم کنیت نہ دیں گے اور تیری آ نکھ

تھنڈی شرکریں کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

8 جولای 2014

سيدنا جابرين عبدالشرصي الشدتعالي عنه كبت

میرے نام پر نام رکھولیلن میری کنیت ند

## ممانعت

سيدنا الس رضى الله تعالى عند كتيم بين كه اليك فخض في مقام بقيع من دوسر كو پكارا ...
"ايك فخض في مقام بقيع من دوسر كو پكارا ...
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدهر د يكها تو ده فخص بولا ...
" يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! من الله عليه وآله وسلم! من الله عليه وآله وسلم! من

W

W

الله عليه وآله وسلم! ميں الله عليه وآله وسلم! ميں في آله على الله عليه وآله وسلم! ميں في آله على الله عليه وآله وسلم كوئيس بكارا تھا بلكه فلال مختص كو يكارا تھا (اس كى كنيت بھى ابوالقاسم ہوگى)۔''

تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''میرے نام سے نام رکھ لوگر میری کنیت کی طرح کنیت مت رکھو۔''

(مسلم) محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ

نام دکھنا

سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كهتر -

یں۔
"" میں سے ایک شخص کے ہاں اڑکا پیدا ہوا اور اس کے اس کا نام محر رکھا۔" لوگوں نے کہا۔
کہا۔

''ہم مجھے کنیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے نہیں رکھیں گے ، (یعنی مجھے ابوجمہ نہیں کہیں گے ) جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہ لے ۔''

وآلہ وسلم سے ہاس آیا اور سے بیان کیا تو آپ مسلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا نام عبدالرحمٰن رکھ لو۔''
(مسلم)

#### ہاتھ پھیرنا اور اس کے لئے دعا کرنا

عروہ بن زبیراور فاظمہ بنت منذر بن زبیر اور فاظمہ بنت منذر بن زبیر اور فاظمہ بنت منذر بن زبیر اسیدہ اساء رضی اللہ عنہا ( کمہ ہے ) جمرت کی نبیت سے اس وقت نکلیں تو ان کے پیٹ میں عبداللہ بن زبیر بھے، جب وہ قباطی آ کراتر بی تو وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر بیدا ہوئے، پھر انہیں لے کرنی عبداللہ بن زبیر بیدا ہوئے، پھر انہیں لے کرنی کریے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس آ کیں تاکہ آپ سیدہ اساء آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیدہ اساء آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیدہ اساء آپ سلی اللہ عنہا سے لے لیا، اپنی کود میں بھایا پھر ایک مجور منگوائی، ام الموسین عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم ایک کھری تک مجور اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم ایک کھری تک مجور وقت رہے۔

ا خونڈ نے رہے۔
چایا پھر (اس کا جوس) اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کو چایا پھر (اس کا جوس) ان کے منہ میں ڈال دیا تو پہلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں پیچی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب تھا، سیدہ اساء رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ پر ہاتھ پھیرا اور ان اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ پر ہاتھ پھیرا اور ان کا نام عبداللہ رکھا اور جب اللہ تعلیہ وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیرنا زبیر رضی اللہ تعلیہ وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیرنا زبیر رضی اللہ تعلیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نبی اللہ علیہ والہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نبی فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے آئے تو جب نبی فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے آئے تو جب نبی فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے آئے تو جب نبی فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے) بیعت کی، فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے) بیعت کی، فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے) بیعت کی، فرمایا پھر ان سے (برگت کے لئے) بیعت کی،

#### عبدالثدنام دكھنا

سیدنا انس بن مالک رضی الله تعالی عند کہتے بیں کہ ابوطلحہ کا ایک لڑکا بھارتھا تو سیدنا ابوطلحہ باہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑکا مرگیا، جب وہ لوث کر آئے تو انہوں نے پوچھا۔ دور در کی سلم

W

W

''میرا بچیکیها ہے؟'' (ان کی بیوی) امسلیم رضی اللہ تعالی عنہمانے پوچھا۔ ''اب پہلے کی نسبت اس کو آرام ہے۔'' (بیرموت کی طرف اشارہ ہے اور پچھ جھوٹ بھی

پھراُم سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لائیں تو انہوں نے کھایا،اس کے بعد اُم سلیم سے محبت کی، فارغ ہوئے تو اُم سلیم نے کہا۔ ''جاؤ بچہ کو ڈن کر دو۔''

پھر ملیج کو ابوطلحہ ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ۔

" الله المعرفة من الما تقى المعربة كل المعربة كل المعربة كل المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة المعربة الم

ابوطلحہ نے کہا۔ ''ہاں۔'' پھرآپ نے دعا کی۔ ''اے اللہ! ان دونوں کو پرکت دے۔'' پھراً مسلیم کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ ''اس بچہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس لے جاؤ۔'' اور اُم سلیم نے شیچ کے ساتھ تھوڑی تھجوریں جیجیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو لے لیا اور لوجھا۔

> "اس كے ساتھ كچھ ہے؟" لوگوں نے كہا۔

> > حَسَمُ 9 مِولاني 2014

W سيدنا سمرو بن جندب رضى الله تعالى عنه 'رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے جميں المن علامول كے جارنام ركھنے سے منع فرماياء W اع ،رباح ، يباراور فاقع-" سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه كت بين، رسول الشصلي الشعليد وآلد وسلم في "الله تعالى كو جار كلمات سب سے زيادہ پند ہیں، سجان اللہ، الحمدللہ، ولا اللہ، واللہ البر، ان میں سے جس کو جاہے مہلے کہے، کوئی نقصال ند مو گا اور اسے غلام کا تا م بیار اور رباح اور فک (اس کے وہی معنی ہیں جوائے کے ہیں) اوراسے نہ رکھو، اس لئے کہ تو ہو چھم گا کہ وہ وہاں ہے (یعنی بیار یا رہاح یا ج یا آگ) وہ کیے گا، ہیں ''سمرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلدوسكم نے بيدى جارنام فرمايا تو مجھ سے زيادہ نام بيان ندكرنا-" (غلام کے لئے)"عبر،امتہ اور (مالک کے لئے )''مولی،سیز' بولنے کے متعلق سيدنا ابو برره رضى الله تعالى عند كهت بين كررسول الشملي الشعليدوآلدوسكم في فرمايا-"كونى تم ميس سے (اسنے غلام كو) يول نه کے کہ بالی پلا این رب کو یا این رب کو کھانا کھلایا اینے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کوا پنارب نہ کیے بلکہ سیدنا مولی کے اور

وآلہ وسلم برہ (نیکو کار بیوی کے گھر) سے چلے مجھے۔" (مسلم) "برہ" کا نام زینپ رکھنا

محر بن عمر بن عطاء کہتے ہیں۔

'' میں نے اپنی ہیں کا نام پرہ رکھا تو زینب

بنت ابی سلم نے کہا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے اس ہے منع کیا ہے اور میرا نام بھی پرہ تھا

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔

'' اپنی تعریف مت کرو کیونکہ اللہ تعالی جا تنا

ہے کہتم میں بہترین کون ہے۔''

لوگوں نے عرض کیا۔ م

ووں سے راسیا۔ ''پھرہم اس کا کیانام رکھیں۔'' تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''زینب رکھو۔''

انگورکانام "كرم" ركھنے كابيان

سید؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''کوئی تم میں سے آگورکو''کرم'' نہ کہاس لئے کہ''کرم''مسلمان آدمی کو کہتے ہیں۔'' (مسلم) سیدنا واکل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا واکل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے

سیدنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه سے روابت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''(انگورکو) کرم بہت کہو بلکہ عنب کہو یاحبلہ کہو۔'' فل فل انکے ،رہاح، بیباراور نافع نام رکھنے کی انکے ،رہاح، بیباراور نافع نام رکھنے کی (ملم)

يج كانام منذرر كهنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہ ابواسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا منڈر جب بیدا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس لایا گیا تو آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کواپی ران پر رکھا اور (اس کے والد) ابواسید بیٹھے تھے پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیز میں اپنے سامنے متوجہ ہوئے تو وہ بچہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران بر سام اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران بر سے اٹھالیا گیا تب آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران بر سے اٹھالیا گیا تب آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا تو فر مایا۔

''بچہ کہاں ہے؟'' سیدنا اسیدنے کہا۔ ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس کواٹھالیا''

س کوا تھالیا۔'' آپ سلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے فر مایا۔ ''اس کا نام کیا ہے؟''

الواسيدنے كہا۔ ...

''فلال نام ہے۔'' تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ ''نہیں ،اس کا نام منذر ہے۔'' پھراس دن سے انہوں نے اس کا نام منذر ہی رکھ دیا۔ حصانہ وں میں اس کا نام منذر ہی رکھ دیا۔

"بره" كانام جوير بيركفنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كهت

" أم المومنين جوريه رضى الله عنها كانا م پہلے برہ تھا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ان كانا م جوريد ركھ ديا ،آپ صلى الله عليه وآله وسلم برا جائے تھے كه بدكها جائے كه نبى صلى الله عليه '' هجوری ہیں۔'' آپ سلی اللہ علیہ دآلہ وسلم نے تھجوروں کو کے کر چبایا پھراپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔ میں ڈالا پھراس کا نام عبداللہ رکھا۔ (مسلم)

W

W

W

انبیاء اورصالحین کے نام

ر وہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھائی (یہ وہ ہارون تھوڑی ہیں جومویٰ کے بھائی شھ) بلکہ بنی اسرائیل کی عادت تھی (جیسے آب سب کی عادت ہے) کہ ریہ پیغیبروں اور اگلے نیکوں کے نام پرنام رکھتے تھے۔''

· ( a)

يح كانام ابراجيم ركهنا

سیدنا ابومویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم رکھا اور اس کے منہ میں ایک مجور چبا کرڈالی۔

حنا (10) جرلاني 2014

حدا (11) مولاني 2014

WW.PAKSOCIETY.COM SPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

PAKSOCIE

ينووك البيم برى اينو فريمنگ يوائز عود حرار کھا ہے یا بالس ہے جس پر کپڑے نظے ين، يه بات محى ين كدادي كما كركول دائره ي ہو جائے یا مثلث دکھائی دے جس کے نیے دو یائے گے ہوں بس کوری متطیل کی ی صورت ہوتی جانے کہ جیومیٹری کی ساری شکلوں میں مميں مي پند ہ، رقبہ نكالے ميں بھي آساني م کھے تصوراس د بلانے کی تحریک میں حکومت كا بھى ہے جس نے بحث كرو بحيت كروكى مهم جلا رطی ہے،خواتین حب الوطنی کے جذبے بے مجور منه صرف محورًا كماني بين بلكه تعورًا ميتني بعي بين تاكه قالتوكير ابيرون ملك بيني كرزر مبادله كمايا جا الجی کل بی ایک محرمہ سے ہم نے کہا کہ "ميه نيا فيتن كب سے لكلا بشلوار كے ساتھ بلاؤز منے کا بروسازمی کے ساتھ پہناجاتا ہے۔ ناراض موكر بوليس\_ "بيبلاوز كيل بصاحب بميض ب-" شلوار کا بھی بقول ہمارے ایک دوست کے ایے پتلا حال ہوا ہے کہ پہلے جار کر میں ایک شلوار بتي هي، اب ايك كزر من جار شلوارين بتي ين، کھ كرا مرجى في جاتا ہے،اس كاازاربند ينافيخ يادو يشهنا كراوژه فيخ-تحوراً كمائے اور تحورا منتے كے علاوہ بعي خواتین کی طرح کی جس کرنی ہیں جس سےاس الزام كى ترديد موجالى بكر كورتس كفايت شعار میں ہوش مثال کے طور پر اپنی عمر تک کھٹا کر

,

''روهی مجیکی کھا کے شندایاتی ہی۔'' بھت کبیر کے اس ایدلیش پر ہمارا عمل مجھے تو عادیا ہے، کچھ ضرور تا، لیکن کل ہم نے رئیس گھرائے کی ایک خانون کو سو کھے گڑے چیاتے، آو مرد بھرتے اور شندا پانی پینے دیکھا، تو بہت متاثر ہوئے۔

"ہم آپ کی خاکساری سے بہت متاثر ہوئے، مانلیے کیاانعام مانگتی ہیں۔" بولیں۔

"اس معالمے میں کچھ دخل اکسار کوئیں ہے، بچھے کیرالدین اسپیشلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ آپ بالکل ہی بارہ من کی دھوین نہیں بنا چائیں اور غبارے کی طرح پھنا بھی پند نہیں کرشی تو ڈاکٹنگ کیجئے، باتھ روک کر کھائے، کم کھائے، سادہ کھائے، بلکہ ہو سکے تو پچھے نہ کھائے، بال ہوا کی ممانعت نہیں، وہ جھنی جی کھائے، بال ہوا کی ممانعت نہیں، وہ جھنی جی چاہے کھائے۔"

"أدر كھانوں كے بارے بين تو واكثر ماحب كا مثورہ صائب بے ليكن ہوا كى بھى احتياط ركھي، زيادہ ہوا كھانے سے رياح كا انديشہ ہے۔"

کھانے پینے گرانے کی جس خالون کو بھی دیکھیے ،اس م میں دیلی ہوئی جارتی ہے کہ اس پر مٹایا دن بدن چڑھ رہاہے، اصل میں دیلا یا بھی فیٹن ہو گیا ہے حالانکہ کمی خالون کا ایسا دیلا ہونا مجمی کیا کہ بیمعلوم ہو،قدرت نے فرش زمین پر اچھانام تبدیل کرنا

سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه کی ایک بٹی کانا م عاصیہ تھا تو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کانام جمیلہ رکھ دیا۔

(مسلم) نی صلی الله علیه وآله وسلم اوران کی آل کی گزران میں تنگی

سيدنا عروه أم الموشين عائشه صديقه رضي الله عنها كرق الله عنها كرتى الله عنها كرتى الله عنها كرتى الله عنها كرتى الله عنها -

"الله كالسم ال ميرك بها نج مم ايك والله كالله ك

میں نے کہا۔ ''اے خالہ! پھرتم کیا کھا تیں؟'' انہوں نے کہا۔ ''مجوراور پانی،البتة رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے کچھ جمسا کر حقوم لان کے روید

وآلہ وسلم کے کچھ بھیائے تھے، ان کے دودھ والے جانور تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ بھیج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دودھ بھیج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوددھ بھیں بھی پلادیتے۔''

ተ ተ ተ کولی تم میں سے بول نہ کیے کہ بیرا بندہ یا میری بندی بلکہ جوان مرداور جوان عورت کیے۔'' (مسلم)

چھوٹے بیچے کی کنیت رکھنا

W

W

W

سیدناانس بن ما لک رضی الله تعالی عنه کہتے
ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں
سے زیادہ خوش مزاج تھے، میر اایک بھائی تھا جس
کو الوعمیر کہتے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ کمن
اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کئیت رکھنا درست ہے)
جھڑایا گیا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے۔
"اے اباعمیر! خیر کہاں ہے؟" (خیر بلبل
اور جڑیا کو کہتے ہیں) اور وہ لڑکا اس سے کھیانا تھا۔
اور جڑیا کو کہتے ہیں) اور وہ لڑکا اس سے کھیانا تھا۔
(مسلم)

الله تعالى كے بال سب سے برانام

سيدنا ابو ہريرہ رضى اللہ تعالى عنه، في كريم صلى اللہ عليه وآله وسلم سے روايت كرتے بين كه آپ صلى اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ ''سب سے زيادہ ذليل اور برا نام اللہ تعالىٰ كے نزديك اس محص كا ہے جس كولوگ ملك: المفلوك كہيں، ايك روايت ميں ہے كہ اللہ تقالیٰ كے سواكوئی مالك نہيں ہے، سفيان (يعنی ابن عينيہ) نے كہا ملك الملوك شہنشاہ كی طرح عينيہ) نے كہا ملك الملوك شہنشاہ كی طرح

احمد بن طنبل نے کہا کہ میں نے ابوعمرو سے پوچھا کہ''اخع'' کا کیامعنی ہے۔ لو انہوں نے کہا۔ ''ہیں سر معنہ ''

"اس کا معنی ہے"سب سے زیادہ ایل "

عند (12 جولاني 2014

والے کے ساتھ خاص رعایت، یعن آب بدرہ بیٹر کے بجائے سرہ پوٹر کھٹا کتے ہیں جن ماحب یا صاحبہ کو ضرورت ہو، ہیں روپے اشتمارات و پکیگ کے لئے بھی کرہم سے مفت طلب كريس بلكه محصول واك بم اسي ياس س ویں مے، لفن دلن کا خرج البتہ بذمہ خریداررہے گا، مارے یاس ایک اگریز کا شوقکیت جی موجود ہے، وہ سابقہ مشرقی یا کتان سے ایک ہامی اینے ساتھ ولا بیت کے جانا حابتا تھا، تركيب مجمع ين نه آني هي، آخر چند روز ماري کولیاں اے مسلل استعال کرا میں حی کہ وہ ماسمي كا خلاصه بلكه كيس بيرره حمياء اب كيا تماء موث کیس میں بند کیا اور لے گیا ، مرضرور کیا تھا لین آپ نے سنا ہوگا ، زغرہ ہامی ایک لا کھ کا ، مرا 公公公 一人名かか

W

W

البجى كما بين برا صنے كى عادت البن انشاء اردوكى آخرى كتاب..... الله خمار گندم..... الله خمار گندم ..... الله دنيا گول ہے..... الله آواره گردكى ڈائرى..... الله ابن بطوط كے تعاقب ميں.... الله ابن بطوط كے تعاقب ميں.... الله على بحوتو جين كوچكے..... الله على محرى مجري اسافر..... الله خطانشا جى كے اددو بازار و لا ہور لا ہوراكيدى، چوك اددو بازار و لا ہور فون فبرز 7321690-7310797 آیک صاحبہ نے تو جمیں سلطانی گواہ بھی بنالیا اور کہا۔

"آپ تو خود جائے ہیں کہ میں پاکستان بنے سے پہلے دہلی میں آل اغریار بڈیو میں جمیشہ پور کے پردگراموں میں حصہ لیا کرتی تھی بہاتہ پاکستان کے حالات اور نزلے نے چونڈاسفید کر دیا ہے۔ "غرض کہ فلم والوں کو کوئی صاحبہ اکیس بریں ہے کم کی نہلیں، ہم فارغ ہوکر باہر فطے تو انہی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ پاتھ پر کھڑے پایہ ہم نے کہا۔ پایہ ہم نے کہا۔ دخیر ہے "بولیں۔

"مری الری نے کہا تھا کہ والی میں جھے
ابی کار میں لے لیس کی ، کالج میں توبارہ ہے ہی
چھنی ہو جاتی ہے ، جانے کہاں رہ گئی ہوں گی۔"
ایک زمانہ تھا کہ اولا داور والدین کی عمر میں
اچھا خاصا فرق ہوا کرتا تھا، بالعموم زیادہ، ورشہ
پندرہ سولہ برس کا تو ضرور، اب تو دنیا ہی بدل گئی
ہے ، کوئی شے اینے حال برنیس رہی ، ایک محفل

میں ایک والدہ اپنا تعارف گراتے ہوئے کہدری خیس کہ اب کے تمبر میں میری عمر بیں سال کی ہو جائے گی ، استے میں ان کی صاحبز ادبی بیٹی کئیں ، چھوٹوں کو ہووں کی گفتگو میں بولٹا تو نہیں جا ہے لیکن آئے کل کی اولا د کا آپ جانے ہیں ، چلا کر بولیں ۔

"ای خدا کے لئے اپنی اور میری عمر میں تو ماہ کا فرق تو رکھ لیا سیجئے۔"

لیکن ذکرتو کھانے سے بلکہ نہ کھانے ہے کا تھا اس سے وزن ضرور کھٹ جاتا ہے لیکن تکلیف بھی ہوتی ہے، اس خیال سے ہم نے بلا دردوزن گھٹانے کی گولیاں ایجاد کی ہیں کہ ایک گولی کھائے یا جی پوٹر وزن گھٹائے، دو کھائے دس پوٹر کم ہو جائے، تین گولیاں اسٹی کھائے قیروزسنز کے ڈاکٹر وحید بھی تھے، ساؤٹا باتھ ہم نے وہاں پہلی باردیکھا جس میں پہلے آپ کوگرم کمرے میں بٹھا کر ابالتے ہیں، درجہ حرارت درجہ جوش ہے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کوفورا بھا گ کر برفائی پائی میں چھلا تگ دگائی ہوئی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد درازی عمر کے لئے دعا کی، ڈاکٹر وحید دو تین بار

''ہرغوطے کے بعد میں خودکو بفتر دی سال جوان ترمحسوں کرتا ہوں۔''

وہ چر تیار ہورہے تھے کہ ہم نے روک لیا اور کہا۔

''ڈاکٹر صاحب دوغوطے آپ نے ادر لگائے تو غول غول کرتے لکلیں گے، ہمارے پاس تو آپ کے لائن ندیب ہے ندچڈی ہے، نہ گرائپ دافر کا ذخیرہ ہے۔'' بوی مشکل سے مائے۔

\*\*

یا کتان ٹیلی وژن والوں نے اشتہارات کے گئے بعض قاعدے پڑے سخت رکھے ہیں، اگر آپ سگریٹ کے اشتہار میں کسی خاتون کو سگریٹ پینے اور دھواں اڑاتے دکھانا چاہتے ہیں تواس خاتون کی عمراکیس برس سے کسی صورت کم نہیں ہوئی چاہیے۔

سری ہو ہے۔
سگریٹ کے ایک اشتہاری قلم کے لئے
انٹرویو لینے والوں میں ہم بھی ہے ہے امیدوار می او
بہت آئیں، لیکن جب اعلان ہوا کہ جو خواتین
اکیس برس سے زیادہ کی جی اوہ آگے آجا کیں، او
سب ایک دوسری کا منہ و کیسے لیس، بعض تو بہت
می پڑیں کہ ''فوج ہم کیوں ہوں اکیس برس کی الیس
اکیس برس کے ہوں ہمارے وشمن بعض آت

منانی ہیں، آج کل کے زمانے میں جب کہ ہر چیز کو ہو حابوحا کر بتانے کا رواج ہے، مورتوں میں انٹاا کسار قابل تحریف ہے، البتہ زیادتی ہر چیز کی بری ہوتی ہے جی کہ اکسار اور عمر گھٹانے کی بھی، ایک صاحبہ کو ہم جانے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت انفارہ میں برس کی تھیں، پچھلے وٹوں پھران کی ایک تحریر چیسی جو خود توشت حالات پر مشتمل کی ایک تحریر چیسی جو خود توشت حالات پر مشتمل کی ایک تحریر چیسی جو خود توشت حالات پر مشتمل نے ایک محفل میں ان سے کہا کہ۔

W

W

W

"جمیں تو آپ کی ان تحریروں میں زیادہ مزا آتا ہے جو آپ نے اپنی پیدائش سے پہلے لکھی تعمیں۔" رولیں۔

"كيامطلب؟" بم نے كها۔

"لي 1945م، 1946م كى بات كررى س-"

اس پر بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی عمر میں دس سال بڑھائے، دس پھر بھی اپنے پاس رکھ لئے۔

ہماری قلمی ایکٹرسیل خاص طور پراس یات کاخیال رکھتی ہیں کہ ان کی عمر نارواطوار پر ہوھنے نہ پائے، ایک صاحبہ ہمارے ساتھ کی کھیلی ہوئی ہیں، ہیں برس کی عمر تک تو وہ اور ہم، ہمر رہے، اس کے بعد ہم اکیس سال کے ہوگے تو وہ افعارہ سال کی ہوگئیں، ہم پائیس کے ہوئے وہ افعارہ کی ہوگئیں، بعد میں کیا ہوا، ہمیں معلوم ہیں کی ہوگئیں، بعد میں کیا ہوا، ہمیں معلوم ہیں گونکہ اب ایک مدت سے آئیل ہیں دیکھا، ہاں قلم میں ضرور دیکھا تھا، جس میں وہ ایک بے بی کا گردار کرتی، لولی پاپ چائی کد کڑے لگائی دی تھیں۔

میلی بارایان کے سفر میں مارے مراہ

المناطق 15 مولاني 2014 المناطقة 15 مولاني 2014

البارك المارك

عبادات ووظائف

روزے کی فضلیت

W

W

W

0

m

حضرت سلمان فاری رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو آیک خطبہ دیا، اس میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

''اپے لوگواتم پرایک عظمت اور برکت والا مہیند سامیطن ہورہا ہے، اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہينول سے بہتر ہے، اس مهينے كروز بالله تعالى في فرض كي بين اورائ کی راتوں میں بارگاہ الی میں کھڑے ہونے ( یعنی نماز تر اوج پڑھنے ) کوهل عبادت مقرر کیا ے، (جس كا بہت برا اواب ركھا ہے) جومص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے فیر فرض عبادت ( یعنی سنت بالفل) اداكرے كا تو دوسرے زمانے كے فرضوں کے برابراس کا ثواب ملے گااوراس تہینہ على فرض اداكرنے كا تواب دوسرے زمانے كے سر فرضول کے برابراس کا تواب ملے گا بیصبر کا مہینہ ہاور صبر کا بدلہ جنت ہے، بیہ بمدر دی اور م خواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں کی روزے دار کو (اللہ کی رضا اور تواب حاصل كرنے كے لئے) افطار كرايا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرت اور آتش

دوزخ ے آزادی کا ذراجہ ہوگا اوراس کوروزہ

دار کے برابر تواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے تواب جس کوئی کی کی جائے۔'' آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ''یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جس سے ہرایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں سے۔''

آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔
"الله تعالی به ثواب اس محص کو بھی دےگا
جودودھ کی تھوڑی کی لی پریا پانی کے ایک گھونٹ
پر کی روزہ دار کا روزہ افطار کراوئے۔"

رسول الشملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ
کلام جاری رکھتے ہوئے آگے ارشادفر مایا کہ اور
جو کوئی روڑہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ
تعالی میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا
جس کے بعد اس کو بھی بیاس نہ گئے گی تا کہ وہ
جنت میں پہنچ جائے۔

اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آئش دوز خ سے آزادی ہے، اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور جوآ دمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف و کی کر دے گا اور اس کی مغفرت فرمادے گا اور اس دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب دوز خ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب الایمان لیم بیتی ،معارف الحدیث)

#### روزے میں احتساب

حضرت ابو ہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارثاد فر مایا کہ ''جو لوگ رمضان کے روز ہے
ایمان و اختساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے
سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جا کمیں گے اور
ایسے ہی جو لوگ ایمان و اختساب کے ساتھ
رمضان کی راتوں میں توافل (تراوی و تہجہ)
بردھیں گے ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف
کر دیئے جا کیں گے اور ای طرح جولوگ شب
قدر میں ایمان و اختساب کے ساتھ توافل پردھیں
قدر میں ایمان و اختساب کے ساتھ توافل پردھیں
گے، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر
دیئے جا تیں گے۔ ( سیح بخاری مسلم، معارف
دیئے جا تیں گے۔ ( سیح بخاری مسلم، معارف

#### روزے کی برکات

حضرت ابو جريره رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا۔

اور روزے ہے جس طرح ظاہری و باطنی مفرت زائل ہوتی ہے اس طرح اس سے ظاہرو باطنی سرت حاصل ہوتی ہے۔

#### روزے کی اہمیت

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ''جب رمضان المبارک کا عشرہ اخیرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور شب بیداری کرتے لیعنی پوری رات عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہے اور

ا پنے گھر کے لوگوں لیعنی از دواج مطہرات اور دوسرے متعلقین کو بھی جگا دیتے تا کہ وہ بھی ان راتوں کی برکتوں اور سعادتوں میں حصہ لیں۔ ( میچے بخاری، وضح مسلم، معارف الحدیث)

W

W

C

روايت بلال كي تحقيل اورشابد كي شهادت

آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی سنت بید محلی که جب تک روایت بلال کا جوت نه ہو جائے یا کوئی عینی گواہ نہ بل چائے آپ روز بے شروع نه کرتے جبیبا که آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی شها دت قبول کرکے روز ہ رکھا۔ (زادالمعاد)

اورآپ ملی الله علیه وآله وسلم با دل کے دن کاروز انہیں رکھتے تھے، نہآپ نے اس کا تھم دیا بلکہ فرمایا ''جب بادل ہوتو شعبان کے تمیں دن پورے کیے جائیں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

''چاند دیکه کرروزه رکھواور چاند دیکه کرروزه چھوڑ دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) چاند دکھائی نه دیے توشعبان کی تمیں کی گنتی پوری کرو۔'' دھیجے بخاری ومسلم،معارف الحدیث)

#### تحري

حضور صلی الله علیه دآله وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ ''سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز ہرگز نہ چیوڑنا، اگر پچھ نہیں تو اس وقت پائی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے کیونکہ سحری میں کھانے پینے والوں پراللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعائے خرکرتے ہیں۔ (منداحم، معارف الحدیث)

حنسا 16 جولاني 2014

نطار

W

W

W

حفرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں
مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروزے کے افطار
میں جلدی کرے (یعنی غروب آ فاب کے بعد
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
ترندی)

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''جب تم بیں سے کسی کا روزہ ہو وہ محجور سے افطار کرے اور اگر محجور نہ یائے تو پھر یائی ہی سے افطار کرے اس لئے کہ پاتی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمد، الى داؤد، جامع ترفدى، ابن ماجه، معارف الحديث)

حضرت انس رضى الله تعالى عنه سے روایت

ہے ہے۔
''رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغرب كى
ماز سے پہلے چندتر مجوروں سے روزہ افطار
فرماتے شے اور اگرتر مجوريں بروقت موجود نه
ہوتيں تو خنگ مجوروں سے افطار فرماتے شے اور
اگر خنگ مجوروں سے افطار فرماتے شے اور
اگر خنگ مجوری بھی نہ ہوتیں تو چند محون بانی پی
لیتے تھے۔'' (جامع تر ندی، معارف الحدیث)
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ سے روایت
سے رسول الله صلی الله علی والی مسلم نیان شاہ

معرت عمر رئ التدلعان عنه سے روایت ہے روایت ہے روایت ہے روایت ہم رہ کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''روزے دار کی ایک بھی دعا افطار کے وقت مستر دنہیں ہوئی۔'' (ابن ملجہ، معارف الحدیث)

تراوح

اکثر علاء اس بات پرمتفق ہیں کہ تروا کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعیۃ اجماع ہے، آئمہ اربعہ میں ہے بینی امام اعظم حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ا امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ ان سب حضر الد کی کمایوں میں اس کی تصریح ہے کہ تروائے گا میں رکعات سنت موکدہ ہیں۔

#### قرآن مجيد كاسننا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک میر ترتیب دارتر ادر کی میں پڑھنا سنت موکدہ ہے ا کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہو کہ مقتری خل نظا مجیس کے تو پھر الم ترکیف ہے آخر تک طر سورتیں پڑھ لی جا کیں، ہررکعت میں ایک سورت ہو پھر دس رکعت پوری ہونے پر پھرا نمی سورتوں دوبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جائے پڑھے دبارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جائے پڑھے (بہتی زیور)

#### تراوح يورامهينه يزهنا

تراوئ کا رمضان المبارک کے پور مہینے پڑھنا سنت ہے اگر چہ قرآن مجید مہید ہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ روں میں قرآن مجید ختم ہو جائے تو ہاتی دنوں میں ج ترادئ کا پڑھنا سنت کوکدہ ہے۔

#### تراوح میں جماعت

تراوع میں جماعت سنت موکدہ ہے اگرچہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ فتم چکا ہو۔

## تراوح دو دوركعت كرك يدهنا

سے تراوی دو دو رکعت کرکے پڑھنا چاہی

حنا (18 مولاني 2014

جارر کفت کے بعد اس قدر تو تف کرنا جا ہے کہ جار قدر نماز میں صرف ہوا ہے کیان مقتر ہوں کی رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ (بہنتی زبور)

#### رّ اورّ کی اہمیت

رمضان المبارك ميں تراوت كى تماز بھى الت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دینا اور نہ پڑھنا گناہ ہے (عورتیں اكثر تراوت كى تماز كو چھوڑ رہى ہیں) ایسا ہرگز نہ كرنا چاہے۔ عشاء كے فرض اور سنتوں كے بعد ہیں مستاء كے فرض اور سنتوں كے بعد ہیں

عشاء کے حرک اور معنوں کے جعد میں رکعت نماز تر وات کر معیں جب میں رکعت تر اوت رہ ہے چکیں تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ ( بہتی رہور)

#### تراوی کی بیں رکعتوں پر حدیث

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه

فرماتے ہیں کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رمضان میں ہیں رکعتیں اور ور بڑھا کرتے
ہے۔ (جمع الزوائد ۲۱ کاج ۳ بحوالہ طبرانی)
اگر چہ اس حدیث کی سند میں آیک داوی
ضعیف ہے لیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا
مسلسل تعالی اس پر رہاہے اس کئے محد ثین اور
فقہا کے اصول کے مطابق بیحد بیث مقبول ہے۔
فقہا کے اصول کے مطابق بیحد بیث مقبول ہے۔
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ عیں صحابہ کرام ہیں
رکعت تراوت کرم ھاکرتے ہے۔

رمضان المبارك ميں شب بيداری، نوافل رمضان المبارك ميں شب بيداری، نوافل

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه الله تعالى في رمضان المبارك كے

#### ماہ رمضان کے وظا کف

تعالى عطا فرمائے گا۔

روزوں کو فرض فر مایا ہے اور میں نے رمضان کی

شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت قرآن کے

لئے) تمہارے واسطے (الله تعالی کے حکم سے)

سنت بنایا ( کیموکدہ ہونے کے سبب وہ بھی

ضروری ہے) جو تھی ایمان سے اور تواب کے

اعتقاد سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان

کی شب بیداری کرے وہ اینے گنا ہوں سے اس

دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی

حضرت رسول خدامتلي الثدعليه وآله وسلم

ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المیارک بہت

ہی باہر کت اور فضلیت والا مہینہ ہے اور بیمبرو

فنكر اورعبادت كالمهيند باوراس ماه مبارك كى

عمادت كا ثواب سر درج عطا موتاب، جوكولى

اہے بروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی

حاصل كرے گا، اس كى بہت بوى جزا خداوند

مال نے جناتھا۔ (نسائی، حیوہ اسلمین)

W

W

W

ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت انسل ہے۔ رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ تین مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت نضلیت ہے،اول مرتبہ پڑھنے سے گنا ہوں کی مغفرت ہو گی، دوم مرتبہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے جنت کا سخق ہوگا۔

#### شبقدر

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ شب قدر کو تلاش کرور مضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں ہیں۔

دسا (19) مراني 2014

ستائيسويں شب كو دوركعت نماز يڑھے، ہر ماہ رمضان کی بچیسویں تاریخ کوشب قدر کو ركعت من سوره فاتحد كے بعد سوره قدر عن تين عادر گعت نماز دوسلام سے پڑھے، بعدسورہ فاتحہ مرتبه اسوره اخلاص استاليس مرتبه يره كركنا مول عُے سورہ قدراکی ایک بار اسورہ اخلاص یا ی پانچ كى مغفرت طلب كرے ، الله تعالى اس كے بچھلے م تيرركت على راه-بعدسلام ككلم طيب أيك سودفعه يره-تمام كناه معاف فرمائ كاانشاالله ستائيسوس شب كوجار ركعت تماز دوسلام ررگاہ رب العزت سے انشا اللہ تعالی بے ے پڑھے، ہررکعت میں بعدسورہ فاتحہ کے سورہ شارعادت كالواب عطاموكا تكاثر أيك أيك مرتبه موره اخلاص تين تين مرتبه بجيبوس شب كو جار ركعت نماز، دوسلام ير عنى، اس تماز كے يرص والے ير سے اللہ ے برھے، ہررکعت میں سورہ فاتحد کے بعد سورہ تعالى موت كى محق آسان كرے كاء انشا الله تعالى قدرتنن تين مرتبه، سوره اخلاص تين عين مرتبه اس کوعذاب تبرجی معاف ہوجائے گا۔ ر مے ، بعدسلام کے ستر دفعہ استعفار پڑھے۔ ستائيسوين شب كودوركعت نمازيز هے، جر يجيبوس شب قدر كودوركعت نماز يزهے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک سایت مرتبه روهے، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار ایک مرتبه ،سوره اخلاص بندره بندره مرتبه پڑھے، كالتحاير ه بعد سلام کے ستر دفعہ کلمہ شہادت پڑھے۔ انثا الله تعالى اس تماز كويز صنه والے اين مينماز واسط نجات عذاب قبر بهت الفلل جائے تمازے ندائیں کے کداللہ یاک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معاف کر کے مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالی فرشتوں کو علم دے گا کہ اس کے لئے جنت کو آراستہ کرو اور فرمایا کہ وہ ماہ رمضان کی بچیسویں شب کوسات مرتبہ جب تک تمام بہتی لعتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ سورہ دخان پڑھے، انشا اللہ اس سورہ کے پڑھنے لے گا اس وقت تك اسے موت ندآئے كى، ے عذاب تبر ہے تحفوظ ہوگا۔ پچیبویں شب کو بہات مرتبہ سورہ سمج پڑھنا واسط مغفرت بدرعا بهت الفل ب-ستائيسويں شب كو جار ركعت نماز يڑھے، واسطے ہرمراد کے بہت انقل ہے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تین تین سودہ اخلاص بچاس بچاس مرتبہ بڑھے، بعدسلام ستائيسوين شب قدر كوباره ركعت نمازتين تجده مين سرد هكرايك مرتبة تيسرا كلمه يزهے-ملام سے براهیں ہر رکعت میں سورہ فاتحے کے بعد اس کے بعد جو حاجت دنیاوی و دنیوی موره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره بندره طلب كرے وہ انشا اللہ اس تماز كے يرصف

W

W

W

C

اکیسویں شب کو دو رکعت نماز پڑھے، رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص نین تین بار برجھے، بعد نماز سلام چير كرسترمرتبه استغفار پڑھے۔ انشا الله تعالى اس نماز اور شب قدر كم برکت ہے،اللہ یاک اس کی بخشش فرمائے گا۔ ماہ رمضان المبارك كى اليسويں شب اکیس مرتبہ مورہ قدر پڑھنا بہت انقل ہے۔ ماه مبارک کی تیسویں شب کو جار رکعت ثمان دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ بعد سوره فقد رایک ایک بار اور سوره اخلاص میس إنْثَا الْلُدْنْعَالَى واسطِ مغفرت كَناه كے بیرفما تفييوين شب قدر كوآځھ ركعت نماز طا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص آیک بعدملام كسرم ته كلم تمجيد يزه ادرالا تعالی ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے الله تعالیٰ اس کے گناہ معاف فر ما کرانشا اللہ تعالیٰ

دوسری شب قدر

مين مرتبه يره هے۔

ایک باریزھے۔

تفيوين شب كوسوره يشين ايك مرتبه بهوده رحمن ایک مرتبه پڑھنی بہت الفل ہے۔ تيسري شب قدر

شب قدر کی دعا

W

W

W

m

حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روایت ہے کہرسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ے میں نے عرض کیا کہ تھے بتائے کہ اگر جھے معلوم ہو جائے کہ کون می رات شب قدر ہے تو میں اس رات الله تعالی سے کیا عرض کروں؟ اور كيا دعا مانكول؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا که به عرض کرو۔

ترجمہ:۔اے اللہ آب معاف کرنے والے میں اور کریم میں عفو کو پیند کرتے میں لہذا مجھ سے در كزريجي \_ (معارف الحديث)

حضور انورسركار دوعالم صلح الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ہے جو مرد یا عورت به خوائش کرے کہ میری قبر نور کی روشی سے منور ہوتو اسے جاہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عبادت الی بچا لائے، تا کہ ان میارک اور معتبر راتوں میں عبادت سے اللہ یاک اس کے نامداعمال سے برائيال مثاكر نيكيول كاثواب عطافر مات شب قبرر کی عبادت ستر بزار شب کی عبادتوں سےافضل ہے۔

الیسویں شب کو جار رکعت تماز دوسلام سے یڑھے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک مرحبہ یڑھے، بعد سلام کے سرم تبددرودیا ک بڑھے۔ انشا الله تعالی اس تماز کے براھنے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

والے کو دنیا ہے ممل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔

نماز دوسلام سے روهیس بررکعت میں بعدسورہ

ماہ رمضان کی اثنیبویں شب کو جار رکعت

FOR PAKISTAN

کاعبادت کا تواب عطافر ما تیں گے۔

مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے سر مرتبہ استغفار

ر عدد انشااللهاس نماز کے راصے والے کونبول



اك روز حاكے ساتھ كزارنے كے لئے

ب بعى لكين كااراده كيا برباراراده ۋاتو ۋول مو

كرره جانا تما ، طرفوزيه آني كاكباس بارثالانه كيا

اور ہالآخر کاغذالم لے کر بیٹھ بی کی مکرنجانے ایسا

كوں ہوا ہے جب جى ہم اے معلق ہے جى

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کھو سے جاتے

ہیں، کب سے ملم ہاتھ میں گئے بیٹی ہوں مرجال

ے جولفظول نے ہم سے یاری کی ہو،ایا محسول

ہورہا ہے لفظ بھرے کے ہیں جو جائے کے

باوجود بھی ماری سمیٹ میں آ کے میں وے

جال ہم ای کہانوں کے کرداروں

کو لفظوں کے جال میں بوی آسانی سے جھڑ

رے ہیں وہیں خود کولفظوں کی بھی می ڈوری سے

می خود کو باعد میں سکتے ، خیراب جب آلی نے

كهديا بي تو بحرات جي جي مواينا ايك روزآب

كساته كراراى موكاء حالانكه يساس معامل

من برى ملى تابت مونى مون كونكه فطرقا من

تنہائی پنند واقع ہوئی ہوں تو لہیں بھی جانے یا

سی ہے بھی کھنے سے پچتی بحالی اینے کمر اور

اب كرے من وقت كزارنا يندكرني مول،

اب ایمالمیں ہے کہ میں بورنگ فطرت کی مالک

اول، بن بدے کہ وسش کرتی موں کہ زیادہ

وقت اینے کھر میں میلی کے ساتھ گزاروں اس

کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ وقت گزارنے کا

موقع کے تو پھر ایامکن جیس ہے کہ اگلا انسان

مجھے بور ہوجائے ، بلکہ میری ملاقات کواگل

رے، شاید بہ براکھاری کا المیہ ہے۔

الما قات تک یادر کھاجاتا ہے (آہم آہم)۔

ہیرے ایک دن میں شائع کیے بنا آپ لوگ

میرے ایک دن میں شائل ہوجا میں، میرے دن

کا آعاز میج چیر ہے ہے شروع ہوجاتا ہے، الارم
کی کہلی بیل پر آنکھوں کو ملتے ہوئے بہتر کو

الوداع کہتی میں اٹھ گھڑی ہوتی ہوں، پھر وضو
کے بعد جرکی نماز اداکر کے کھوشش جائے نماز

برآنکھیں بند کر کے بیٹے جانا میرے معمول میں

برآنکھیں بند کر کے بیٹے جانا میرے معمول میں

W

ان مجمنش كالذت لفظول من بيان كرنا شاید ممکن نہ ہو، اس کئے خود آپ بھی ایسا کر کے دیکھیں گا، کہ ایا کرنے میں کمی درجہ سکون تعیب ہوتا ہے،اس کے بعد کرے سے باہرتکل آنی ہوں، اب میرارخ ای، الو کے کرے کی طرف ہوتا ہے، ای، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چلی آنی مول، چونکه اس وقت برسو فاموتی ہوتی ہے، جی کے کمروں کی کھڑکیاں وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہولی ہے آو ان يرعدول كى جوالله ياك كى حمد وثناء بيس معروف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مختذی ہوا میں يرغرول كي ان آواز دل كوس كر دل حد درجه خوتي محسوں کرنے لکتا ہے، فی میں سوئیرز اینے کام میں معروف ہوتے ہیں اور میں ہرروز یا لکل جیکے ے ان کواینا کام کرتے ہوئے ویکھری ہوئی ہوں،، وس منٹ فیرس کی نظر کرکے میں دوبارہ اعر چلی آئی ہوں، کمر کے جی لوگ اہمی سور ہے ہوتے ہیں، مر مجھے چونکہ سکول جانا ہوتا ہوتا ہو

#### جمعته الوداع

رمضان المبارک کے آخری جعہ کو بعد نماز فلیم دورکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلام دی بار سورہ اخلام دی بار دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون تین مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دی بار دو در گعت نماز پڑھیں پہلی درود شریف پڑھیں، پھر دور کعت نماز پڑھیں پہلی رکعت میں سورہ اخلام دی بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلام چیس فاتحہ کے درود شریف دی مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دی مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دی مرتبہ برھیں۔

اس نماز کے بے شار فضائل ہیں اور اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی قیامت تک ہے انہا عبادت کا ثواب عطافر مائے گا، انشا اللہ تعالی۔

#### . رمضان کی آخری رات

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی
امت کے لئے مغفرت و بخشش کا فیصلہ کیا جاتا
ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی
لیکن بات رہے کہ مل کرنے والا جب اپناعمل
کردے تو اس کو پوری اجرت ل جاتی ہے۔

\*\*

فاتحد کے سورہ قدرایک ایک بار، سورہ اخلاص پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دورود شریف ایک سود فعہ پڑھے۔ انشا اللہ تعالی اس نماز کے پڑھنے والے کو در بار خداد ندی سے بخشش مخفرت عطاکی جائے گل۔

W

W

W

m

#### ظا كف

ماہ رمضان المبارک کی اخیبوس شب کوچار مرتبہ سورہ واقعہ بڑھے، انٹا اللہ تعالی ترقی رزق کے لئے بہت انفل ہے۔ ماہ رمضان کی کمی شب میں بعد تماز عشاء سات مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت انفل ہے، انٹا اللہ تعالی اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے

نجات حاصل ہوگ۔ انشا اللہ تعالی درگاہ باری تعالی میں حاجت ضرور پوری ہوگی۔

#### لما كف

ستائیسویں شب قدر کو ساتوں تم پڑھے، یہ ساتوں تم عذاب قبر سے نجات اور معفرت گناہ کے لئے بہت انفیل ہے۔
ستائیسویں شب کو سورہ ملک سات مزتبہ پڑھنا واسطے معفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔
پڑھنا واسطے معفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔

#### يا تجوين شب قدر

انتیسویں شب کوچار رکعت نماز دوسلام سے پڑھیں، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار سورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں، بعد سلام کے سورہ الم نشرح ،ستر مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورہ الم نشرح ،ستر مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے لئے بہت افضل

иии

حَدْمًا (22) حولاني 2014

حنا (23) مولاي 2014

= UNUSUSE

♦ میرای نک کا ڈائزیکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای کبک کا پر نٹ پر او بو ہر بوسٹ کے ساتھ المنابق موجود مواد کی چیکنگ اورا چھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المح مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہركتاب كاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی مجھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ال براى بك آن لائن يرصف کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائز دل میں ایلوڈ نگ بيريم كواڭ بنار ل كواڻي، كميريسڌ كواٺي ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہے ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈی جاسکتی ہے

او ناو ڈاک کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

لئے کہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر ائٹیں اور ایک کلک سے کتاب

ائے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.FARISOCIETY COV

Online Library For Pakistan



W

W



پریشان کرد ما ہوتا ہے، سواولس کو ہاتھ پر کر بست ے اتار کر باہر کی طرف وطیل کرخود تیار ہونے کھڑی ہو جالی ہوں اساڑھے سات بس ہونے کو ہوتے ہیں اور سکول شارث ہونے میں بس بندرہ منٹ مزید بالی ہوتے ہیں، اس کئے میں ا بی محضری تیاری کے ساتھ ریڈی ہونی گاؤن الفائے ایکدم تیار ہولی موں، اب تیزی سے سٹری سیل سے اپنی تمام ملس سمیٹ کر میں فیفان کے کمرے میں چل آنی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تعور اٹائم رہتا ہے اس کے باوجود جی وہ مزے سے مور ہا ہوتا ہے، مروه میراا تنا اچها بھائی ہے کہ میری میلی ایکاری آ معيں ملا موا، ميرے ساتھ چلنے كو اٹھ كمر ہوتاہے، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذمہ داری ای کی ہے سواب ہم طنے کے لئے بالکل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سولی مزید آئے سرک رتی ہونی ہے، جھے جانے کی جلدی بھی ہونی ہے مرامی ابوے دعا لئے بنا کمرے جانا میرے لے ملن عالمیں اس لئے بس اتھ میں لئے ای ہے بین میں سے بی دعا سی ابو جی کے باس جل آنی ہول، ان سے دعا سمیث کرمسرانی ہوگا میں فیضان کے ماس جلی آئی ہوں جو ابھی تک نیندآ تھوں میں لئے میرے انظار میں کمڑا ہو، ے،ایے میں روز کی طرح اے تھوڑی می ڈانٹ يلادياكرني مول كركب سے جا كے ہوئے مو المجي تک نيند پي ہو، الي حالت پيس گاڑي جلا ے تو خود کونہ سے مر مجھے ضرور کرا دو کے اور روز طرح وہ میری ڈانٹ من کر یہ کہتا آگے بڑھ جا ہے کہ جناب آپ کب سے جاکی ایکٹیو ہو چھا ہیں، میں امجی جا گا ہوں اور امجی تک نیند علی موں، خریاری مری اس جان بوجھ کر کی جا۔ والی بحث کے ساتھ ہم کمرے باہر چلے آ

اے صے کے کام کرکے جالی ہوں، تو بس اب ہے میرا کام کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب سے يهليمور علاكر مي حيت ير جلي آني بول وبال موجود برعدوں کے لئے رکھ برتوں میں یانی ڈال کر میں واپس نیے چلی آئی ہوں، میرے نے آنے تک ای جان نیندے بیدار مور کئ میں ماہ بدوات کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتیں ہیں، بس بھی ایا ہوتا ہے کہا می ک طبیعت تھیک نہ ہوتو ناشتہ خود بنانا برتا ہے، ورنہ عموماً ای جان بزے بارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے بلس تیار کرکے رکھدی تی ہیں،ای کام سےفرافت کے بعدامی باتی بہن بھائیوں کے ناشتے کی تاری میں لگ جاتیں ہیں، جہاں تک ملن ہوتا ہے میں ان کی ہیلی کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظریرانی ہے اور کم ونت رہ جانے کا احساس ہوتا ہے تو ای کو ایے تیار ہونے کا بتالی میں سے باہرتکل آئی ہوں، من سے باہر کے میرے سلے قدم یر عی ہردوز ك طرح اى كى يجھے سے آواز سالى وى ب "اولیس کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم باتی ہے اسے بھی اٹھا دؤ اور ش سعادت مندی سے تی اچھا کہتی اولیں کے یاس جلی آنی ہول، جو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہاس کی نیندخراب کرنے کو ذرا دل میں جا ہتا، مراس کا سكول جانا بھي تو ضروري موتا ہے اس كئے دل میں افرتے اس کے لئے سارے بار کو مکتے ہوئے میں اس کوجلدی اتھنے کا کہہ کر باہر آجالی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ سے اولیس کی طرف رخ کرلی ہول جواجی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے، بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كر ديتا ہے شايد اے لئے جلدي کرنے کے باوجود بھی در ہونے کا احمال

W

W

W

0

m

2014 525 (24)

یں، ایک منٹ ذرائمبری، اس سکول کے ذکر ہے آب ہیں جھے سکول کرل و میں مجدرے؟ اكرايا بي و جان يس من سكول يدهي الين یڑھانے جانی ہوں، تی ہاں، انجی ایک ماہ پہلے ی میری انٹرن شب پر جاب ہوتی ہے، چونکہ میں ایم ایس م میتھ ہول اور ڈیڑھ یا، پہلے عل ام ایس ی میلید کیا ہے اور خوش سمی سے جاب مجى فوراعي لك كئي۔

W

W

W

m

نیک کی میں بیشہ سے شوقین رہی مول اس لئے جے ی جاب مولی میں بری فوقی فوقی جوائف دے دی، جاب سے پہلے جو اگر اسے شب وروز کے لئے لکھنا ہوتا تو شاید بس میں اثنا بىلكھ ياتى كريج كے بعد شام بوجالى ہے اور دان حتم ہوجاتا ہے، مراب دن اتنا ایکو ہو گیاہے جس طرح سنوون لاكك عن مواكرة قاء و اب معرولیت بھی وی ہے جوسٹوون لالک من موا كرفي محى، اب دن اجما كر حد ورجه معردف ہوجلا ہے، خیراب جلیئے سکول کی طرف برجة بن، ليضان كوسكول يرصف جانا موتاب بو وہ وی منت کا سر جزی سے ڈرائیو کر کے یا گا من من محصمول مجا كروايس جلا جاتا ب يس سكول وي جلى مولى مول آرائيول الم ما كار ان روم ش على آلى مول جال بالى محمرا ے سلام دعا کے بعدرجشردا فحامے کال دوم کا رخ كرتى مول، اسكول من المبل ك بعد سے اورا دن میتھ اور فرس کے بیریدر کیتے ہوتے كيے كزرتا ہے وہ ايك الك على احوال بن جاتا ے جوار حر ر تے بیعی تو شاید پر مطح عی م ید جائیں، ای لئے بس اتا کائی ہے کہ میتر مرا بنديده سجيك باوتمام بزى كايز من باوما كركاني اجما لكاع اورسب ساليكى بات س

لئے ان کے ساتھ وقت اچھا گزرجا تا ہے، ڈیڑھ یج سکول سے چھٹی ہوتی ہے بوٹے دو بجے تک میں کمر واپس آ جاتی ہوں، تھوی ی تھکاوٹ محسوس ہوری ہونی ہات لئے چیج کہ بعد میں تورأ سوجالی ہوں، ایک ڈیڑھ کھنٹے کی نیند لے کر جب استى بول أو اجما محسوس كردى بوتى بول محمر کی تماز اوا کرتے کے بعد کھانا کھا کرای کے باس بينه جال موں جہاں بائی بہن بمانی جی موجود ہوتے ہیں ، کھددران سے کب شب کے ماتھ ساتھ چوووں سے بلی ی شرارت کرتے ہوئے اٹھ کوری ہولی ہوں کونکہاب کام کا ٹام فروع ہو جا ہوتا ہے، شام ہونے س بس تحور وردت بالى موما باس في مريدوت مناك کے بنارات کے لئے آٹا کورھ کررھور تی ہول ابوا عے ہوتے ہیں اور جائے کی فرمائش بھی ہو مل مولى ہے اس لئے حاضر افراد كے لئے جاتے ما كرامام يرن سمين ان كودمون كورى موجالا موں اس کام سے فراقت کے بعد شام کی مفاق شروع ہو جاتی ہے، اس دوران عمر کی تمازی وات موجانا بمازادا كركيس في وى لادر على چى آنى مول جمال دونول چيون بمائول مس روزي طرح الي بندكا جيش ويلحف من جمل ہورہا ہوتا ہے، میرے وہال داخل ہوتے ہ

رس مجھے چے ویکھناہے۔"

کی ناراصلی میں ڈویےالفاط الجرتے ہیں۔

آ جانی ہوں، اب ابو اور جمانی لوگوں کے آئے

ہے پہلے تک کا وقت سارا فراغت کا ہوتا ہے جس

يس بھي موڙ يخ تو كوئي بك يرده ليتي مول يالي

ول دی کھ لیتی ہوں ورندا کے دن کے میچر کو ایک

نظر دیکھ کرسلی کر لیتی ہول مغرب کے بعدے

ہلی سے نیندآ عموں میں بسرا کرنے کو تیار ہولی

اور لائف بھی جا چکی ہوئی ہے، اس وقت میں ہر

باريكا اراده كرني مول كهآج تو ضرور وكه نيا لكمه

لول کی مرمبریاتی ہوتیند کی جو ہریاراس ارادے کو

کل پر ڈال وی ہے کی وجہ ہے ان دنوں لکستا

جیے بالکل بند ہو کر رہ حمیا ہے، اب جب آہت

أستبجاب من سيث مولى جاري مول وانشاء

الله کوشش کروں کی کہ زیادہ نہ مجج روز ایک آ دھا

صحفه لله لا كرول ، سوئي جاكى كيفيت من بعاني كا

بي بن كركارلون و يلصنه بينه جاني بين-

بار برانا ديلمن بينه جاتي مو-"

دونول كارخ ميرى طرف موجاتا ب-آلی کھے "ورے مون" (کارٹون و میسے ہیں، اولی نے منہ بسور کر ای فرمائن كرت موئ لى وى ريموث كومزيدات تيف م کرنے کی کوشش ہولی ہے جبکہ فیضان نے فو ق اک چھا کراس کی قرمائش کورد کرنے کا کوفش کی ہوتی ہے۔

" اور عمون برائے آ دے بل جوب يہلے د كھ چكا ہے اى كے ش اس كودد ماره سے

يرو ملي المحالي دول كا محص ال سے ريموث والا انظار کر رہی ہول تا کہ جب وہ دودھ لے کر آئي او كرم كردول، أو بيح تك بماني كي آمد اب چونکه یج می مجھے کوئی خاص انٹرسٹ ہوتی ہے جھے نیندے جگا کروہ علے جاتے ہیں میں ہے تو میں بڑے آرام سے معوری ی بے اور میں آدھ ملی آ تھول کے ساتھ بین میں آن ایمانی کرنی فیضان کو جواب دے کر خود بھی اولیں کھڑی ہوتی ہوں، دودھ کرم کرکے میں عشام کی ك ساته وورك مون ويلصف بدير جالي مول اتب تماز ادا كرتى مول، لائث آنے كے ساتھ بعانى نفان دراسا لح جاتا ہے جی ہیشہ کی طرح اس اورابوآ یکے ہوتے ہیں ان کو کھانا سرو کرنے بعد ان كے لئے جائے بنالى مول، مرا كے دن كے " آپ سے کچھ کہنا ہی فضول ہے، خود جی لے کیڑے پرلی کرنی ہوں، سب جائے سے فارغ موتے ہیں تو تمام برتن سیٹ کر چن میں "إل وتمارا كي مي وراناى آرابي چلی آتی ہوں، یہ کی دی پر چونکہ اب بمانى لوكون كا قبضه موتا بإلى جوجى وه ديكهرب جس يروه احجاجا واك آؤك كرنا لاؤرج ہوتے ہیں تھوڑی می در ان کا ساتھ دیے کے ے باہرتک جاتا ہے، دل میں ذرا سا افسوس تو لئے بیٹے جاتی ہوں ،اس دوران کی دی کے ساتھ اجرتا ہے اس لئے بس ورای دیر اولی کے ساتھ يل فون جي چڪ كر يخواره ماتھ دے کر میں انساف کرنے کے خیال ہے جب نيندسے بے حال ہونے لکتی ہوں تو ان كور ریموٹ فیفان کے حوالے کیے خود باہر آ جالی ہوں جہاں رات کی رونی بنا کر مٹن سیٹی ہونی باہر

W

W

W

a

0

C

C

سب کوشب بخیرائتی اینے کمرے کی طرف چل دین مول جهال مرا بارابسر مرا محظر موتاب ، مر بالكل بے خر موتے سے درا يہلے ميں م منس اینااحتساب کرنے میں زور لگانی ہوں كرآج دن بمريس نے كيا كيا، اكر كمي علمي كا احماس موالو تو التدتعالى سے معانى طلب كرتى آئدہ علقی نہ کرنے کا ارادہ کرتی آیت الکری يده كرموجالي جول-

تو جناب بیرتھا میرے شب و روز کا حال جھے اپنا دِن گزار کر اچھا لگاہے، آب کومیرے ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتائے گا، پیشکی بيضرور بتايية كاكه بورے دن مل كون سالحه میرے ساتھ گزار کرآپ کو حزا آیا؟ انشاء اللہ مجر سی سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو ك، جب تك كے لئے الله عمران-

公公公

عنا ( 27 مولاني 2014

20/4 جولاي 20/4

كه ميري تمام استوونتس بهت اليلي بي، اس





نے کی طلاق کے باحث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے بی تیمورا فی فطہد کو طاہر کرتے ہوئے میں منتش مزید ہوجاتا ہے اور زینب سے ملنے کی کوشش کرتے معالمے کو کنیم ا بنایتا ہے، ایسے میں بہاجان حالات کی نزاکت کے پیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب ناح كافيل

جہان والے کی بیاری کے متعلق جان کرخود کوفضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ جہان ژائے کو کھونے کے تصورے ہراساں ہے، ایسے میں ژائے اسے زینب سے نکاح کوفورا کرتی ہے، صرف وی بیس جب معاذبھی وی بات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی گنجائش ختم ہوجاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سر دمبری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بجھانے گ

باوجود برحتی جاتی ہے۔

چونتيوين قبط

ابآيآ كي ردهي



W

W

W

W

W

m

بروالے نے بساخت نظری جالیں۔ " جھے نماز پڑھنی ہے گی! مجرسونا جی ہے۔" " نمازی تو میری بیتی پہلے بھی تھی اب کھے زیادہ عی عبادت گزارتیں ہوگئ؟" انہوں نے چمیڑا تھا، ۋالے بوجل ول سے ذراسامسرانی۔

" میں محسوں کررہی ہوں ڈالے تم اپ سیٹ ہو، نہ ڈ منگ سے کچھ کھاتی ہونہ میرے یاں بیٹھتی ہو، مجھے تو لگا ہے جسے رونی بھی ہوتم ، جہان نے تو مجھیل کہا مہیں؟"ان کی گری نظریں جسے اعدتک از كر بعيديانے كى جدوجد من معروف ميں ، ژالے كويے جينى ئے آك ليا۔

W

W

W

t

C

m

"ایا کروس ہے ی، بس کر طبعت فیک جس کی اس نے جسے جان چرانا جائی مز آفریدی

" جد ماہ ہوا ہے میں تمیاری شادی کو مرتم ابھی تک پر یکوٹ نہیں ہوئیں بکل چانا مرے ساتھ میں تہارا چیک اب کرانا جا ہوں گی، جان کا رویہ و بہتر ہے ، تمبارے ساتھ؟"مز آفریدی کی باتوں نے والے کے چرے کود با ڈالا تھا،اس نے تفت زدہ اندازہ میں تظرین جمالیں اور بے صدعا جز ہو کر بولی

" بجھے آپ کا شاہ یہ فک کرنا اچھا جیل لگامی ، وہ صاف کواور کھرے دیا نتدارانسان ہیں ، اولا د كمعالم بن ورالله كالحرف سے ب

"او کے او کے تم نے تو ہرا مان لیا ، میری جان میں بھول جاتی ہوں تم اپنی مال سے زیادہ اسے شوہر ہے بجت کرتی ہو۔' انہوں نے ہنتے ہوئے کہ کراس کا گال تھیتیایا تھااوراسے نیک تمناؤں سے نوازنی لیك كنیں، والے كراسائس مركے جائے بماز بچارى كى-

"ب شک الله کی یاد میں على داول کاسکون پوشيده ہے۔" وه اس بات کوجائي تھي۔

بالسلل كى شفاف رابداري من اس بل موت كاينانا طاري تما، رات كاتيرا برتما اور برسو بوكا عالم، بس ماحول میں بھی بھار کسی استیر کے معینے یا پھر کسی وارو بوائے کے جواد س کی سرک سرک سنانی دے جالی ، ایم جنسی آپریشن روم کا درواز و بندتھا اور وہ سب باہرایک اضطراب اور وحشت کے عالم میں موجودا فی این سوچوں میں کم تھے، سرحیاں چڑھتے ہوئے جانے کیے برنیاں کا پرمز کمیا تعااوروہ ستجلے بغیر کرتی جل کئی تھی، بیاس کی کرمناک اور داروز چھیں علی تیں جس کی وجہ ہے آن کی آن میں کمر مجر کے سارے افراداس کے کردجتے ہو کئے تھے، جو ہر لھائے عی خون میں ڈوپتی جاری گی، بس مجر طبراہ ہے گی ا کیے برحوای اورا فرا تفری می مجمل تھی ہرسواوراہے بہت مجلت میں ہاسپھل لے جایا گیا تھا،معاذ انبی کچھ در بل عل مرے لکا تھا، کہاں کوئی بھی جیس جانیا تھا، آپریشن سے پہلے چھر پیرز یہ اس کے سیر کی ضرورت بڑی تھی اور جہان اس سے رابط کرتا ہار کمیا تھا، پھراس کی زعر کی یا موت کے اس بروائے ہدیا كِي ما أن لي لي كن يتي ، يجيل تين كمن عن عن آيريش روم من كن مون كرائ تع اور يجي سب لی جان سولی پھی ہوئی تھی، معارابداری کےسرے یہ جماری قدموں کے دوڑنے کی آواز اجری اور اکلے چند کھوں میں معاذ ان کے سامنے تھا، چہرے یہ ہرای آنکھوں میں اک انجانا ساخوف کئے وہ کتنا

کال منط کو یں خود بھی تو آزماؤں کی یں این ہاتھ سے اس کی دائن جاؤں کی مرد کرکے اے جائدتی کے ہاتھوں میں یں ایے کر کے اعرفروں میں لوث آول کی بدن کے کرب کو وہ بھی نہ سجھ یائے گا یں دل میں روؤں کی آعموں میں محراوں کی وو کیا گیا کہ رفاقتوں کے سارے لطف کے یں س سے روٹھ کول کی سے مناؤل کی وہ ایک رشتہ ہے کام بھی کیل میں میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤل کی بھا دیا تھا گلایوں کے ساتھ اپنا وجود وہ سو کے اٹھے گا تو خواہوں کی راکھ اٹھاؤل کی اب اس کا فن تو کس اور سے منسوب ہوا میں کس کی لقم اکیلے میں متکاؤں کی جواز ڈھوٹڈ رہا تھا وہ ٹی محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو مجول جاؤں گ

W

W

W

m

اس نے گرا سائس بحرکے بروین شاکری بک کو بند کیا تو سرورق کے سے کاغذیراس کی توک مر گان ہے بھرنے والے آنو میل کردور تک او حکتے سلے گئے ، دکھ سے بوجل مسكان اس يك مونوں پر اتری تھی، شام ہے اب تک وہ لتنی بے چین تھی، کس درجہ وحشت زدہ، دھیان کے تمام چیمی لو لھے ازان برتے رہے۔

"اب وہ تیار ہورہے ہول کے، اب نکاح ہوا ہوگا، اب زینب کو کمرے میں لایا کمیا ہوگا، اب شاہ ہاؤس آئے ہوں کے، دونوں نے پہیل کیابات کی ہوگی، چرعبدوقا سے پہلے فلطیوں کا اعتراف کھے آنسو پر مسرا ہد، روضنا منانا اور پر ..... "اس کے آھے کی تمام سوچیں اس کے وجود بس مفن مجر جاتیں تودل میں وحشت سے بحرا ہواا حساس، وہ ہر بارسر بھٹاتی اور ہر بارخود کو جمز گئے۔

اے كم ظرف موكر تبيل سوچنا تما، اے خود سے اسے دل كو بحى وسيع كرنا تما، مركرب ايما تما مجرابث اتنی شدید می کداس کی برکوشش ناکام جاری می، منی بار پوری شدت سے دل جا ہا تھا جہان ے بات کرے مراس نے ہر بارخود کوئٹ سے روک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہر کر میس پکارنا تھا، آج کی رات اس نے جہان کوائی یادیس ولاناتھی، بیاس کا خود سے عبد تھا جواسے بی خون رلائے جار ہا تھا، جب بیدوحشت مجھ اور بھی سوا ہونے لی ، تب وہ وضو کی بیت سے واش روم میں بند ہو گئی می ، بابرانی تو کرے میں سزا فریدی کوموجود یا کرقدرے جران ہوئی گا۔ "مى آپاس وقت؟ خريت آپ سولي ميل ؟"

" يى سوال يس تم ے كرتے آئى موں ، ايك نے رہا ہے اور تم الجى تك چررى مو-"ان كے سوال

2014 مرسر 30

بہت خت جان ہوتم ،مرو کی ہر گر جیل ،میری جان اتن آسانی سے بیل چھوٹے والی تم سے۔ " پہنے میں اس ونت وہ اتنا بے رحم اور سفاک کول ہو گیا تھا کہ اے نہ پر نیال کے زرد پڑتے چرے پر ترس آیا نداس ی تھوں میں افرنی کی پراوراب اپنی بی بےرحم آواز کی باز کشت اسے سنائی دی می تو ول میں وحشت ی بحرائی،اے احساس تک نہ ہوسکا اور اس کی آنھوں سے کتنے بی آنسوٹوٹ ٹوٹ کر بھرتے سلے گئے، ضد ....انا .....اورخودی کے زعم میں جلا وہ کیا کھونے جار ہا تھاء اے احساس موا تو جے پاکل مونے لگا "معاد .....رور ہے ہوتم ؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواہے بچوں کی طرح سکیاں بھرتے دیکھ کر وہ تریب آکر مششدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا عرصے ہے لگ کرخود یہ پوری طرح منبط کھو " میں مرجاؤں گا ہے اگراہ کھے ہوا، وہ ٹھیک تو ہوجائے گی نا ہے؟" اس کی آنسوؤں سے بھیگی بحرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی بلغارتھی، جہان شنڈا سالس بحر کے دہ گیا تھا، کیا چیز تھاوہ؟ اسے "الله سے دعا كرومعاذ يسب كھاى قادرمطلق كے باتھ من ہے، دعا كروالله يرنيال كامشكل كو آسان بنا کراہے صحت اور زندگی ہے تواز دے۔ جہان خود بے تخاشا مصطرب تھا مراس بل اس بہت رسان سے کیدرہا تھا، معاذ می درساکن سا اس كے ساتھ لگار ہا پر آ جستى سے الگ ہو كيا، پھے كے بغيروہ بے آواز قدموں سے پلٹا تھا اور وضوكر كے جائے نماز کا اہتمام کیے بنای مجدے می کر کیا تھا، اے بیس پر تھیااس نے کس اعراز می اور کیے رب کو پکارا تھااسے بس مید یا دخمااس نے اللہ سے صرف ایک عی التجا کی می ، وہ می پر نیاں کی زعر کی کی دعا۔ جرکی اذان کی پہلی یکارفضا میں کوجی تھی، جب جہان دوبارہ شاہ ہاؤس واپس آیا تھا، پورے شاہ اؤس کی لائینس آن میں ، نوریہ حوریہ اور چیجو جی رات سے نکاح کی تقریب کے باحث ادھر بی میں اجی بھی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ پیٹالا دیکھا تھا با تیک پورٹیکو میں کھڑی کرکے وہ اعرونی صبے لى جانب آياتوسب سے پہلاسامنانينب سے على مواقعاء آف وائيث شيفون كے خوبصورت كى كر حاتى ے آرات سویے میں ملوس جرنگ دو پٹر نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے ای کی منتظر می اسے دیکھتے عی ایک دم کوری جو گئا۔ "ریرنیال کیسی ہے؟" نکاح کے بعیدید باضابطہ دوسرا سامنا تھاجہان کااس سے،اس سے پہلے جب وہ اعدآیا تھا تو وہ نوربیت الجدری می، جہان خورا تے ہوئے مماہ فاطمہ کو لے کراآیا تھا، بغیر کھے کے فاطمہ کوا کے بوج كراس كى كوديس ۋال ديا ، نورىيكر اكركىي كى يابرنكل كى كى-"آب كي ساته جنى زيردى مونى مى موكى، حريد جركرنے كى خود يەم ورت ميل، مجمعاور ميرى بی کوآپ سے پھولیں جاہے ہوگا۔" وہ اے دیکھے بغیراس سے ناطب ہوتی می، جہان کچے چونک کررہ

W

W

W

S

O

C

مخلف لگ رہا تھااس معافہ سے جس سے پچھلے کی مینوں سے جہان واقف تھا۔ ''کیا ہوا ہے اسے؟ زیاد کہ رہا تھا سر حیوں سے کری ہے۔''اس کی آ واز میں بھی اندیشے سرسراتے تھے، جہان کے ہونٹوں سے سرد آ ہ برآ مد ہوئی تھی۔

'' وُونٹ بووری، وُاکٹرز نے بچے کی طرف سے ممل اطمینان دلایا ہے، سارا خطرہ تو پر نیال کی جان کو ہے۔'' جہان عادت کے برخلاف اس پہ طنز کر کمیا تھا، وہ اس کی پر نیال کی جانب سے برتی جانے والی بے رعبتی اور بہ سلوکی یہ بے تھا شاکڑھتا تھا۔

''کیا کہنا چاہتے ہو؟'' معاذ کے ول کو دھکا سالگا تھا، جہان کے ہونوں پر زہر خند پھیل گیا۔ ''تہ ہیں اپنے بچے کی فکر ہے تا؟ اسے کچھ ٹیس ہوگا تا امیدی تو ڈاکٹر زنے پر نیال کی طرف سے ولائی ہے۔'' جہان آج اسے ہرگز معاف کرنے کے موڈ میں ٹیس لگنا تھا، معاذ بیگفت سکتے ہیں آگیا، جہان خفگی ہے اسے دیکھا پیا کی جانب چلا گیا جو اشارے سے اسے پاس بلا رہے تھے جبکہ معاذ یوں ویوار کے مہارے بیٹھتا چلا گیا تھا جسے جسم سے کسی نے ماری توانائی ایک کسے میں نجو ڈلی ہو۔ ''یہٹائی اس موٹ کے ماتھ انھی لگے گی، پرلیس کردول؟''

میج جب وہ تیار ہونے لگا تھا تو پر نیاں نے جان ہو جو کراسے تناطب کیا تھا، پیچیلے پچھو دنوں سے وہ
اس میں بہت نمایاں تبدیلی محسوں کر رہا تھا، وہ ہر وقت اس کے آگے پیچھے پھرنے کی تھی، ہر کام بھاگ
ہماگ کرخود مرانجام دینے کی کوشش کرتی ، معاذ نے زیادہ توجہ نیل دی تھی گراس وقت بھنجلا کیا تھا۔
"تم سے میں نے مشورہ نہیں ما نگا اور ہر وقت سر یہ کیوں سوار دینے کی ہو میرے۔" وہ جوڑک کر
بولا تو پر نیاں کا چرا ایک وم سے دھواں دھواں ہو کیا تھا، ہونٹ کیلتی ہوئی وہ یوں بلکس جھیکے گی تی جیسے
انسونسط کر دہی ہو۔

م مسلم الرسل الماري المربية على المربيان الم المراكر دوقدم ميني موتى مجر تدري الكلم المرسم المربي المراكز المرسم موئة اعداز من بولي مي -

"جھےآپ ہے کھ بات کرنی ہے۔"

W

W

W

" ہاں تو بولو، بول معصومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے، انچھی طرح جانتا ہوں جو حقیقت ہے تہاری ۔" وہ ای خراب موڈ کے ساتھ کٹے وترش اعداز میں بولا تھا، پیتر میں اسے اتنا عصر کیوں آ رہا تھا اس ۔۔۔

" بھے آپ سے معانی ماتنی ہے، مجھے اس اعتراف میں عارفیل ہے کہ میں نے آپ کی بہت نافر بانی کی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ " بھی آواز میں کہتے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، معاذ جبال جران ہوا تھا اس کی اس حرکت بدو ہال زہر سے بھی بحر کیا تھا۔

"اب بدکوئی نیا ڈرامہ ہے تہارا؟ تم اور معانی تنہاری اکڑنے اجازت کیے دے دی اس کی؟" اس کالبجہ کاٹ داراور کمراطنز سموئے ہوئے تھا، پر نیال کا چراپیکا پڑنے لگا۔

اں ہ ہجدہ کا داراد و ہراستر سوتے ہوئے ہا، پر پیاں ہیں چیا ہے۔ ''ایک دو دن میں میری ڈلیوری متوقع ہے، یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے، میں چاہتی ہوں اپنی سابقہ ساری خطا کیں معاف کرالوں۔''اس کی وضاحت پہمعاذ تسنحرے بنس پڑا۔ ''یہ سیق بھی یقیباً تمہیں ممانے دیا ہوگاہے تا، درنہ تہاری انا کوکہاں گوارا ہوسکتا تھا، خیر بے فکر رہو

منا (33 جولاني 2014

"كيى زيردى؟"ات خفتان سامونے لگا۔ "كياآب اپنا بحرم ركهنا چاہتے ہيں مير سے سامنے؟ يه بہت فضول بات ہوگی، ميں جانتی ہوں آپ ڑالے سے محبت کرتے ہیں اور ..... ''اور ....؟''جهان نے سوالیہ مگر سر دنظروں سے اسے دیکھا وہ اس کی بوری بات سننا جا ہتا تھا۔ "اور یہ کہ تیور کی برتمیزیوں اور دھمکیوں کی وجہ ہے پریشان ہو کرمما پیانے آپ کے سریہ تجھے ملط كرديا . "وه زير خدے بول عى، جهان نے بون كى سے جي كئے ،اسے طعی سمجون آسكى وه اس صورتحال میں اب کیا کردارادا کرے، اس سے پہلے کہوہ پچھ کہدیا تا یتے ایک دم سے شور و پکار بھی کیا تھا، جہان کسی طرح بھی خود کو نیچے جانے سے روک بہیں سکا، وہاں کا منظر بہت دکروز تھا، پر نیاں کی حالت اتن خراب تھی کہ وہ اسی وقت ہے ہوش ہو چکی تھی، جہان بی پیا اور پیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ اے ہا تھا کے کر کیا تھا۔ "بول کول میں رہے ہیں آپ؟ کچھ یو چھاہے میں نے ،سب خریت ہے تا؟" جہان کوسوچوں کی اتھاہ سے زینب کی جیز آ واز نے نکالا تھا، وہ اس کی خاموثی پر ہراساں نظر آ رہی تھی، جہان چونکا اور قدر عشرمنده سابوكرده كيا-"بال برنیال تفیک ہیں ،اللہ نے بیٹے کی تعب سے نواز اے۔" "اوه احمنك كاد ، ايك لحد كويا سولى يدلك كركز راب، نمبر ملات الكليال عمل كيس ، فون كول نبير ا تمارے تھے آب اِت كرنے كا مجھے بحي شوق نبيل برا موا، كر يريشاني عي الي تعي- وه وي اضطراب ے نظی تو پھر سے سلکتے کو سلے کی طرح چھنے لگی، جہان کی نفت میں چھاورا ضافہ ہوا۔ '' سوری نون سامکنٹ پرتھا، پریشائی میں خیال ہی جمیں آ سکا۔'' اس کی وضاحت پرزینب نے تیوری " الله خيال كون آئے كا، بچيلوں كى بريشانى كى كى كوكيا برواه-" "اكين سورى، آئنده ايالمين موكار" جبان في جلي جان چيرانا جاي مرچوف كى بجائ " کیا مطلب ہے؟ خدانہ کرے کہ پھر ہے اکبی چونیشن سے دوجار ہونا پڑے۔" وہ اسے محور کر بول تھی، جہان کا دل اپناسر پیٹ لینے کو جا ہا تھا، وہ لکتی تھی ایک رات کی دلبن؟ نہ جھجک نہ شرم نہ کریز ، وہ تو جےاس نے بندھے والے بندھن سے بی سرے سے بنازی۔ جہان کو عجیب سی مجتنج ملامث نے آن لیا، بما بھی کو ہاسپلل لے جانے کے لیئے سوپ اور ناشتہ تیار كرنے كا كِبتا و وائے كرے من آگيا، وارڈ روب سے كيڑ بے نكاليے اور نہائے مس كيا، اس كے بعد نماز ادا کی تھی پھرآ کر بستر یہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور محلن کے باحث تناؤ کا شکار تھے، فاطمہ و ہیں سوری تھی ، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلائی قبیث کی خوبصورت بی قراک میں معصوم بری ہر جا پڑی، وہ چھ دیرا ہے ویکما رہا، وہ ہو بہونین کی کانی می، وی غلاقی آ جمیں ویکی عی سمی می مر ستواں ناک گلاب کی چھڑیوں جیسے نازک ہونٹ بہتے پیشائی اورمیدے جیسی بے حداجلی رنگت، جہان

W

W

ائے سینے پرلٹالیا، پھرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیٹانی کوچوا، وو ذراسا کسمسائی اور پھر ے کہری نیندسوئی، جہان کوائی تھکان اور کلفت دور ہوئی محسوس ہوئی می ،ایک عجیب ساسکون تھا جواس ك اعد سرائيت كرتا جار با تقاء فاطمه كے لئے اى كول ميں محبت كے سوتے اس وقت بحى مجو فے تھے جب بلی بارای نے اسے دیکھا تھا۔ دل کی گرائیوں سے بیرخواہش امری تھی کہ وہ تیمور کی نیس اس کی بیٹی ہوتی، پیتائیل اس خواہش میں کتنی شدت می کدوہ حالات کے چکر میں آگراس تک چکی گئی می ،اے اس کاباب ہونے کا درجددے سل فون پرمیج ٹون بی تھی، جان چوک سائل بیٹری سائیڈ ٹیل پرموجود تھا اور اس کی اسكرين روتن مي، جهان في ون الحيايا اوراس كى اسكرين كوالكى سے چيوا، ان باكس كل كيا تھا، كمينى كى طرف سے کی پرکشش آفری پیشش کی، جہان نے مینے ڈیلیٹ کیااور والے کانمبر ملالیا تھا۔ " لیسی مؤتی؟"اس نے سلام کے بعد بہت فوشد لی سے اس کی خبر مت وریافت کی می۔ "آب اتى جلدى المد كئ شاه؟" دومرى جانب يكفت خاموتى جمالى تب جهان ايكدم سے "ا یکی لی رات پر نیال کی طبیعت خراب مو گئی کمی، پاسپول لے جانا پڑا۔" وہ جانے کول وضات "قریت سے اِن ارتال؟" "الحدالله، بينا بوا بمعاد كا-"و ومكراكر بتار باتها، دومرى جانب ژاليا بكدم يرجوش بوكرات ورهناس بن، پرنیال اورمیعاد کے ساتھ جاچ جا چی اور مما پایاجان کو بھی مبارک باددینا۔ "وواسے نفيحت كرربا تما، ژاليةس دي مي-" يا من كوكى كين كات ب، عن المحى فون كرتى مول، يه منا كين زي آياكيسي من والله يرال كرنے سے بل يت يكن خود يدكتنا جركيا موكا، جان كوا يكدم چپى لك كى۔ "بوليس نا؟" وواصرار كررى مى -"بيسوال ببترے أى ب يو چوليا-"جبان نے جوابا با انتالي كامظا بروكيا تا-"إن عو آب كي مطلق كرول كي نا؟ آب ينا نيس آپ كوليسي كل بين وه؟" پيتونيل وه اينامنيط آز ماری تمی کداس کاجهان کوطعی مجینیس آسکی مروه جمخطلانے لگا تھا۔ "اكريدندان بوجم يندجين آربا ب والي "جبان في الدوك ديا تما، والياسي على كى، پرون بندكرديا، جهان عجب سامحيوس كرنے لگا، دو يو كى ساكن برا تماجب زينسے نے ايور قدم رکھا تھا، سوئی فاطمہ پرنگاہ پڑی تو ایکدم مسمکی اور کھے در پونمی عجیب کانظروں سے اسے دیستی رہ تی، مر جاناس كي آمد يم كويا بخراس كرى سوج في معرق قا-" بماجى نے ناشتہ تیار كرديا ہے،آپ ى لے كرجائيں كے نا باسكل؟" فاطمه كى فيڈر افغاتے

پاک سوسائل فات کام کی میکش پیشمائن مائل فات کام کی میشاند پیشمائن مائل فات کام کے فلی کیا ہے

عيراي نك كاڈائزيكٹ اوررژيوم ايبل لنك 💠 ڈاؤ مکوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چینگ اور اچھے پر نٹ کے

💠 مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش

ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ بيريم كوالى منارش كوالى مميريسة كوالن ♦ عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

پانی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز

W

W

W

واحدویب سائٹ جہاں ہر کاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد ایوسٹ پر تھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے ہیں اور جانے کی ضرورت تہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اليے دوست احباب كوويب سائٹ كالنگ دير متعارف كرائيں

# ARISOCIETY COM

Online Library For Pakistan





2014 جولاتي 2014

ہوئے اس نے جہان کو مخاطب کیا تب وہ چوٹکا تھا اور گہرا سائس بحرکے اسے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ

بجواد ين-"وه مكن ش آياتو بعامى نے اس كى سرخ موتى آعموں كود كيدكردسان سے كيا تھا، شايديس بقدة البيل اس كى يه آراى سے بوھ كراس يوزيش كا خيال تما جوكل زات كے بندھنے والے بندھن كے بعد كى متقاضى مى، جہان نے ان تى كرتے ہوئے ان كے ہاتھ سے لقن كيريير لے لئے۔ "نینب جیس چل ری تمبارے ساتھ ؟ مجھے تو اس نے کہا تھا وہ بھی جائے کی پر نیاں کواور نیچے کو ر كمن " بعالمى كى بات يه جهان عجب تمص من يركيا-" مجھے والی کونی بات میں کی اس نے۔" " تم رکوش پوچھ کرآئی موں۔" بھا بھی نے چو لیے کی آئے وہیمی کی تھی اور بلث کر باہر جاتی ری تعیں کرزینب خودوہاں چلی آئی۔ "زی تم جہان کے ساتھ جیس جاری ہو ہا سیل ؟" بھا بھی نے اے ای محریلو طلبے میں دیکھ کر جرت بحرے اعداز میں استضار کیا تھا۔ "بيل" جواب مخفر طرمر دقا-" فرم و كدرى س "غلط كبدرى مى مفرورى توكيس كه مركادى جائے، في الحال بيس جانا مجمع ووكس قدر غصے مي آ کر بولی می، جہان چوای کے جواب کا منظر تما ہونٹ جینچے کن سے نقل کیا تھا، وہ نتنی دریتک برتن کی كراينا غصرتكالتي ري مي-تازه گلاب کی دففریب میک اور مومی پیری مہین می کمٹر کمٹر اہث یہ پر نیاں جونڈ مال می بڑی می يا اختياراً عمين كمولتے يہ مجبور مونى مى ، بليك تو چين من كلے من جمولتى نانى جس كى ناث وصلى كى كى می اور کالرکا اور کا بنن بھی کھلا تھا وہ اس کے سربانے کمرا محواوں کا بلے اس کے پاس رکھ رہا تھا، يرنيال كى بليس اى زاويے بيرماكن موكئ تحيس، بلى برخى مونى شير، ممرے موت بال اور بے تحاشا محر انكيز آتكمول من تخبري بيتحاشا مرقى .....و واس عليه من مجى بينحاشا دلكشي اين اعدر كمتا تعا\_ " پری میں ہو؟" وہ کری کی بجائے اس کے بیڈ کے کنارے آگر تکا تو جیے تمام فاصلے ایک دم سے اس تے ہونیاں کی حرت اس کے چرے سے بی میں آعموں سے بھی چھلی تھی، اس نے متحری نظرول سے اس کے بھاری ہاتھ میں وبےاپے دھرے دھیرے کا بنتے ہاتھ کو دیکھا تھا، اس کا دوسرا ہاتھ پر نیاں کے چرے یہ آن رکا جہاں اس کے بہنے والے آنووں کی المحقیل ری میں۔ "أنى اليم سارى قارديث، حالاتكه ش في ين جاياتها كه ش زعره بجول مر ..... معاذف ايك دم سے اس کے ہونوں یہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ " تو کیاتم نے جان ہو جو کر ....؟" معاد کے حلق سے مرسراتی آواز نکل تھی، پرنیاں کرب آمیز انداز مي حرادي المليل ..... من قصرف دعا كي محى كه جهد سے آب كى جان چوث جائے۔"اس كے آنواس شرت سے برے تنے کہ معاذ جو تھی ہے اسے دیکی رہاتھا گہرا سالس مجر کے رہ کمیا۔ " بے وتوف ہو، میں بس اتنا جانتا ہوں اگر حمیس کھے ہوتا تو زعرہ میں بھی نہیں رہ سکتا تھا۔" معاد 2014 37 37

کواٹھاری تھی، جہان کی نظرین اس پہ تھی گئیں، دات بھر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی گریدو زاری نے اس کی آنکھوں کے پوٹوں پر سوجن اتاردی تھی، اور ایسے بیس بمیشداس کی آنکھوں کی خوبصورتی کا عالم بی اور بیوا کرتا تھا، لیبی رفیقی پلکوں کواٹھٹا کرتا جہان کمل طور پہاس بی محوجہ دو ایک ہے موجہ بوئی اسے اس طرح خود بیس کمن پاکرزین کی رنگت بیس تغیر پیدا ہوا تھا، وہ لیکنت فاطمہ کوچھوڑ کر سید می ہوئی بھر دوقدم بچھے ہوگئی تھی۔ اس میں تعلیم کی اس میں تعلیم کا اس کا اس کا اس کی کردوقد میں تعلیم کا اس کے اس کی کردوقد میں تعلیم کراتا ہے اس کی اس کا اس کی کردوقد میں تعلیم کراتا ہے اس کی کردوقد میں تعلیم کراتا ہے اس کی اس کی کردوقد میں تعلیم کراتا ہے اس کی کردوقد میں تعلیم کراتا ہے اس کی کردوقد میں تعلیم کردوقت کی کردوقد میں تعلیم کردوقد میں تعلیم کردوقد میں تعلیم کردوقد کردوقد کی کردوقد کی کا کردوقد کی کردوقد کی کردوقد کی کردوقد کردوقد کی کردوقد کی کردوقد کی کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کی کردوقد کردوقد کی کردوقد کردوقد کردوقد کی کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کردوقد کی کردوقد کی کردوقد ک

و سر و سے دیں ہیں اور کیے ہیں ہولی تھی، جہان جیے ایکدم ہے ہوٹی بیں آگیا، خودکو کمپوژ ڈ اے دیکھے بغیر وہ کمی فقد رسخت کمچے بیں ہولی تھی، جہان جیے ایکدم ہے ہوٹی بیں آگیا، خودکو کمپوژ ڈ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا اور جیسے خودکو ملامت کرنے لگا، اس کا خیال غلامیس تھا، وہ واقعی اس کی قربت بیں ژالے کولؤ کیا خود اپنے آپ کو بھی بھول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وہی محرد کھی تھی جس کے سانے جہان میمرائز ہو جایا کرتا تھا۔

"بات سفیں ہے۔" فاطمہ کو بستر پہلٹا کروہ خود اٹھا تھا اور سلیر پیروں میں ڈال کر دروازے کی جانب پیش قدی کر چکا تھا جب زینب کی نکار پہ گہرا سالیں سیجے کرتھ کراہے دیکھا۔

" بہاں بحول کر جارہ ہیں ، اچھا خاصا قیمی ہے ، سنجال کر رکھنا جا ہے آپ کو۔" اس کے ہاتھ میں وہ مخلیں کیس تھا، جس میں وائیٹ کولڈ کا ڈائمنڈ بڑا وہ بے صدحتین لاکٹ تھا جوزیڈ کی هیپ میں بنا ہوا تھا، بہت سال قبل ول کی اس البہلی سی خواہش پہاس نے دوئی کے مبتلی ترین جیولری شاپ سے پہلا کٹ خریدا تھا اور سنجال کر کسی بے صدحتین اور مناسب وقت کے لئے رکھ لیا تھا، وہ خواہش جس کے ادھورے رہ جانے سے دل دھویں اور کر چھوں سے بحرکہا تھا۔

وہ چاہتا تو یہ ژائے گوبھی وے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام بھی زیارے شروع ہوتا تھا گر چاہنے کے باوجوداییانہیں کرسکا تھااورکل لا کرے رقم نکالتے بیاس کے ہاتھ آیا تو اس نے نکال کردراز میں رکھ دیا تھا، مقصد واضح تھا، وہ زینب کوئی دیتا جا ہتا تھا گرا کیک بار پھراسے موقع نہیں ل سکا تھا۔ ''رکھ لو، یہتمہارے لیے بی ہے۔' جہان نے گہرا سالس پھر کے جواب دیا تو زینب کے چیرے یہ

ا يكدم سے بحر يور في جما كئ كى-

W

W

W

المن النائے وقو ف سمجور کھا ہے جھے، ہماری شادی نہ تو ہا قاعدہ پلانگ سے ہوئی ہے نہ آپ اس کام کے دل و جان سے ختطر تھے کہ جھے اس تم کی ہاتوں میں سچائی محسوس ہوگئی، بیر ڈالے کا ہے آپ اسے ہی دیجئے گا، جھے کوئی ضرورت ہیں ہے کسی کی چیز یہ اپنا نام لکھوانے کی۔" ووقی اور تغریبے ہمتی چلی گئی تھی، لہجہ رہونت سے بھر پورتھا، جہان کا تو جھے د ماغ تھوم کررہ کیا تھا، یعنی حد تھی کوئی بدگانی کی بھی اور تو ہیں کی بھی۔

" بھے بھی کوئی منرورت جین ہے جیوٹ بول کر تمہاری نظروں میں معتبر ہونے گی، جہاں تک ڈالے کی بات ہے تو بیلا کٹ بی نہیں جہا تگیر حسن بھی پہلے ای کا شوہر بنا ہے، کس کس سے اجتناب برتو گی۔" اتنا می غصراً یا تھا اسے کہائی بات کمل کرکے دکے بغیر باہر نکلنا چلا گیا، الفاظ کی تکینی کے اثر ات و یکھنے کے بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔

"تم تحورُ ا آرام كر ليتے جهان، ورائم كركے چلے جاتے، بيناشتہ وغيره من حسان يا زياد كے پاس

عنا 36 جولاني 2014

W

"میں کوشش کروں کی معاذ آب کو جھے اب کوئی شکایت نہ ہو، میں آیندہ آپ سے رہے میں کہوں کی کہ شویز کوچھوڑیں یا مجرکائج کی جاب کو۔"وہ ایکدم سے سجیدہ ہوگئ تھی،معاذ نے رک کر بہت دھیان سےاس کی آعموں میں چلتی می کود یکھا تھا۔ " برنیال شویز می نے تمہاری ضد میں جوائن کیا تھا، وہ میرے حراج سے مطابقت میں رکھتا تھا میں اے چھوڑ بھی چکا ہوں، کانے میں میری الی کوئی سرکری میں ہے کہ مہیں اعتراض ہولیکن اگر پھر بھی تهمیں اس جاب یہ یا دوسر کے لفظول میں میرا او کیول کے قریب رہنا پہند میں تو میں چہلی قرصت میں ريزائن كردول كا، تيسرى اوراجم بات بيكه بحصى ساورى مى يوى كيل جائي ، مجمع يرنيال جائي جو بھے سے اڑے بھی بلی کی طرح پنج بھی مارے اور ..... اور جب میں پیار کروں تو جھے سے خفا نہ ہو بله .... جواب من مجے جی بارکرے،اے جمنا جاہے کہ بیجھ بچارے کا تن ہے۔ '' آخر ش اس کا لجد شوقی وشرارت سے لبریز ہوکر بے انتہا ہو بھل بھی ہو گیا تھا، پر نیاں انتا جینی می اتی جل ہوئی می کہ اے ڈھنگ ہے کھور بھی نہ کی ، معاذ کی ہمی اس کی سرخ ہوتی رہے۔ کود ہکائی رہی تھی۔ " زینب کو بھی لے آتے جہان بھائی۔" جہان جیسے ہی وہاں پہنچا اسے اسکیے دیکھ کر پرنیاں نے بے " بما بھی نے کہا تھا، گراس نے اٹکارکردیا۔" جہان نے امل بات کہددی تو توریہ نے مسکراہٹ "أب كتي تو آجاتي، ووآپ كي نتظر موكى " جبان في سنا تعاادران ي كردي تعي-"تمهارا بينا بهت خوبصورت ہے، معاذتم پہ بالکل میں لگا۔" وہ جمک کر بچے کو بیار کررہا تھا، معاذ نے رچی نگاہوں سےاے دیکھا تھا۔ " جھے ارے غیروں کی تبین اپنی بیوی کی بات کا ایمان کی حد تک یقین ہے، جو پہلے ہی جھ ہے کہہ چل ہے کہ ہمارا بیٹا بہت پیارا ہے اور جھے یہ گیا ہے۔ "معاذ کے لیج میں کھنگ می اور طمانیت اور زعر کی کا احماس تھا، جہان کوایک طویل عرصے کے بعد پھر سے میہ آواز یہ لہجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کونہ سکون محول ہوا تھا مر بظاہراہ چمیر نے سے بازیس آیا۔ "معنى پرنيال په ، تواس من تمهارا ذكركهال سي آهيا احق-"معادت زيج موكراس ديكهااس كى ٱنگھوں میں شرارت کارنگ دمکتا تھا، ہونٹوں کی تراش میں دنی ہوئی مسکرا ہٹ تھی، وہ خود بھی ہنس دیا۔ '' بدئمبز میرا مطلب جھے ہیں بینی عدن کا بیا او کے۔'' وہ اس کے کا عرصے پہ کھوٹسا مارتے ہوئے چیاتھا، پھر دولوں ہس دیے تھے۔ "تم خوش ہویا ہے؟" معاذ اس کے ساتھ تنہا ہوا تو دل میں مجلیا ہوا سوال کر دیا تھا، جہان کے چرے پریکا یک سجیدگی جمائی۔ "كياسنا عاج مومعاذ؟" "صرف ده جو تی ہے؟" معاذ کے قطعی اغداز بداس نے سرد آ ہری گی۔

نے جمک کرزی اور جذب سے اس کے ہوٹؤں کو چوم لیا۔ "برگمانی اور لڑائی جھکڑا ایک طرف بر کیا حمالت تھی جملا؟" وہ ڈاٹنے اعماز میں بولاتو پر نیاں نے شا کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ "أب معاني أن كرنا عائد في محصاورال كول كوجم يدريج دية في مركما كرتي شي؟"وه سخت روبالي مولي عي-"ایک بار محلے میں بازوحمائل کرکے جمعے پیار کرتیں، نہ مانیا پر کہتیں، امتی اوی ہمیشہ دی گڑ کے قاصلے سے مناتی رہی ہو جمعے، خیرا کندہ خیال رکھنا۔" وہ مصنوی تنظی سے محود کر بولا تو پر نیاں بے تحاشا منه دحور تحیس، بیقر ڈ کلاس حرکتین نہیں ہوں گی جھے ہے۔ "وہ خیالت مٹانے کو کہدری تھی، معاد نے جوابالود ی نظروں سےاسے دیکھا تھا۔ "ایک سال سے بڑھ کررومالس کا کھیے جمع ہو چکا ہے میرا، مرف محبت دوں گائیس ومول بھی كرول كاء ديكما بول كمال تك بحقي موتم محمد السيني دحوس ع كما تعااور يرنيال بلش كري محى، دولول طرف کی اس چیش رفیت نے کھول میں اس چیقکش اور کی کود حودیا تھا جو کئی میتوں سے ان کے چ سرد جنگ کو چیٹر ہے ہوئے می تو وجہ بھی می کہ چ جس انا تھی نفرت جیس ، انا کی دیوار کری تو فاصلے سٹ کئے تھے، رشتوں کے درمیان موجود دراڑھ کو کوئی معمولی حادثہ بھی مجرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے چ مجمى يهي حادثه سبب بناتها كلفت دور بوني محى توسال بے حد خوبصورت تھا۔ "عدن كوتيس ديكها آپ في "يرنيال كواس كى كمرى يرشون اورشوخ نگامول سے حيا محسوس مو رى كى جيم اس كادميان بنائے كويولى مى۔ "محرم کی والده ماجده کولی احجی طرح د مکه لین، آنکسیس ترس ری میں جناب" اس کی مجروی چونجالي إورخوش مزاحي لوث آني مي\_ "ديكسين توسي كتنا بارا ب، مما كبدرى بين بالكل آب جيدا" يرنيال ك ليج ش مامنا كا محصوص رجاؤاور مان تھا، معاذفے كاث سے بيچكو ليتے ہوئے اليكدم اے بے مدشرار في تظروں سے ديكما اورجلانے والے اغراز من بولا تھا۔ "ميرى طرح بيارا؟ ديش كريث، تو آپ نے مان ليا كه يس يحى بيارا بول-"وواس كے لفظول يكرفت كرچكا تماا غداز ش شرارت كارتك عالب تما، يريال ا يكدم بينيس ـ " من نے مما کا بھی حوالہ دیا ہے، بیران کے الفاظ ہیں میرے بیں۔" پر نیال نے بھی اسے زی كرنا عاما تحا، معاذني في في مندلكاليار ' دیلمو بیوی اگرتم میری تیوژی ی تعریف کردیش او کوئی حرج نیس تعا۔'' "ابویں عی کردی ، پہلے کم چر حایا ہوا ہے نا لوگوں نے آپ کو جو میں بھی کسر بوری کر دوں. يرنيال كے جواب بيدمعاذ تے شنداس اس تعينيا تعار " بھے لوگوں سے جیل مرف اپنی ڈئیر واکف سے فرض ہے او کے۔" وہ بے کو چوستے ہوئے اس

W

W

W

عدا ( 38 ) جولاى 2014

" پھر رہے دو، وہ اتنا خوش کوار لیل ہے، تم بتاؤ تم خوش ہونا؟"اس نے ایکدم سے موضوع بدل

W

w

" تم دونوں کے قبضے میں تو بھی دولڑ کیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قکر ہوگی نا اور ڈیٹر وا نف اوئے ہوئے ، جیسے پکڑنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔ " جنید بھائی کی غیر سجیدگی انتہا کو جا پیچی ، معاذ کی ہمی '' جلنے والے جلیں مح ہم تو یونمی رہیں مے۔'' وہ حرے سے گنگنایا تھا۔ ''یونمی میں اول جلول جلیے میں۔'' جنید بھائی نے اس کے رف ہوتے لباس پہ چوٹ کی معاذ نے "يونى من بنت مكرات خوش باش آپ كوجلات اورائي منز كے ساتھ ساتھ "اس في دانت کیکیا کروضاحت کی۔ "اوك كائز آئى إيم كونك، جمع أص كولكنا ب-"جان في كرا سال برك وين س رفست جاعی تو جنید بحالی فے اس کا ہاتھ تمام لیا تما۔ "كيابات كرنا ب يار، آج وليمر ب تيرا، آج كون آس جائ كان جان كى نكاه بالفتيار زینب کی ست اسمی می مرجماے مون علی مونی وه سی قدر ماحول سے برگانہ الی۔ "بہت ضروری میٹنگ ہے بھانی ، ببرحال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ے اے وہ رسمانیت سے بولا تھا اور وہیں سے پلٹنا جا ہار ہا تھا کہ بھا بھی نے ٹوک دیا۔ "رکو جہان، زینب کو جی لے جانا، فاطمہ کو کمر چیوڑ کرآئی ہے، زیادہ دیر تین رک سکتی۔" "رہےویں بما بھی، میں س کے بھی ساتھ چی جاؤں گی۔" بما بھی کی بات یہ جہان جو کلائی یہ بندهی رست واج بینائم کا اعدازه کرر با تها، زینب کوسرا تفاکرد یکھنے نگا، وہ بے نیازی سے آ کے بوھ کی "میں پیس ویث کررہا ہوں بھا بھی ،اے بتا دیجے گا۔" جہان کے رسانیت سے کہنے یہ بھا بھی "میری خاطر زحت میں برنے کی کیا ضرورت می ، کہا تھا ناکسی کے بھی ساتھ کمر آ جاتی۔" پندرہ من بعد بھا بھی اسے دوبارہ جہان کے باس چھوڑ کرلئی تواس کا موڈ پیتہیں کول اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھیا تھا۔ "فرائض اور حوق كى ادائيكى ميرے لئے زحت بھى نيس رى، يد بات تم بميشد كے لئے اپنے ذہن میں محفوظ کرلو۔"اس کی بات کے جواب میں ندین کے چیرے بدایک رنگ آ کر کررا تھا البتہ کوئی اختلائی پہلوئیں نکالاتو جہان نے ول بی دل میں سکون کا سائس مجرا تھا۔ " بالك به جاس كاب المحالي بيمنا بالك بد" باركك من اله بالك ك باس ركر كر كرتے كى جب سے جانى برآ مركرتے و كھ كروہ كوفت سے بولى كى، جبان كے ہاتھ اى زاويے بياكن "او کے فائن، تم رکو میں معاد سے گاڑی کی جانی لے آتا ہوں۔" بغیر ماتھے پیشکن لائے وہ سکتے كل سے اس كے براعز اس كو برداشت كرد ما تھا، زينب كواس كى قوت ارادى يہ جرت بولى ، پيد بيل ده اتنا لمپوڑ و کیےرولیا تھا ہرمم کے حالات میں، جبکہ ووکل سے بی عجیب ی قبلنگ اوراؤیت کے احساس

دياءمعاذكم صم سابوكما تقا-" بچھے بہت اچھالگاہے، معاذ آج تہمیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش د کھیکر، اگر ہم انا کو چھ ہے ہٹا دیں تو بہت ہے مسائل خود بخو دحل ہو سکتے ہیں۔" اس کا انداز ناصحانہ تھا، معاذ نے کھر " والمرجم الله والت الجما كے كا جب مل ال طرح تهين زينب كے ساتھ مطمئن اور خوش و كيمون گا، بد بات تم یاد رکھنا۔ ' معاذ کے جواب پہ جہان نے ہونیٹ مجھنے کئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کردوسری جانب و بکنا شروع کردیا، جبکه معاد کی منظراور کسی وعدے یا تسلی کی متقاضی نگامیں اس کے چرے پرجی "من كيامجمول ع كرجوهيحت تم محم كرت رسال يرخود ....." "میرے زدیک میری انا بھی اتی اہم ہیں رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھنے کا قائل ہوں، ایا میر میں ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو جاہے ہے تا بہتری لانے میں۔ جہان با بہت سرعت سے اس کی بات کاٹ دی می اور وی کسل دی جوشا پر معاد سنتا جا بتا تھا، معاذ نے کمباسالس

" بھے تم سے بمیشہ اچھی امیدری ہے، جمعے یقین ہے تم بمیشہ اجمالی پہ قائم رہو گے۔" "" توقعات اوراميدول كامركز انسان كيش خداكى ذات بوني جا ہے معاذ ، ہمارے اكثر كام بن غلط اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری تو قعات وابستہ کر کیتے ہیں جن کے بورانہ ہوتے کی کھسک بے چیٹی بن جانی ہے جو جھٹڑ ہے اور قساد کی فنکل میں ظاہر ہوا کرنی ہے۔"

اس كحقيرے موتے ليج من رسمانيت بھي كا ور رجاؤيمي معاذ يوري طرح سے معن موا تھا، برنیاں سے بھی تو اس نے توقعات اور امیدیں عی باعدہ کی تھیں جن یہ وہ پوری میں اتری تو یکتا اضطراب درآیا تھاان کی تعلق کے چے، جہان کے سل یہ بیب ہونے لگی تھی، کال اس کی سکریزی کی تھی، جوا میس رابلر وسلس کردی می،اس کے بعد جینے بادد ہالی کوبول می-

"مرآب كا آج آس آنا مروري به قارن ويليشن آره بآج"

W

W

W

''اوکے بچھے یاد ہے، میں آ جاؤں گا۔'' جہان نے نون بند کیا تو نگاہ راہداری کے سرے پہ جنید بھائی اور بھا بھی اور ماریہ کے ساتھ اس سمت آنی زینب سے جاتی می، پنگ فر کے شریف اور دویتے کے ساتھ وائیٹ ٹراؤزر تھا دوئے کے جہار اصراف بہت خوبصورت وائیٹ لیس تھی ہوئی تھی، لیے بالوں کو سمیٹ کراس نے چوٹی کی مثل میں کوئرہا ہوا تھا جواس کے جادر نما دویئے سے بھی دیمتی تھی، پیروں مِن دو ہے کے ہمریک خوبصورت نازک ی چیل می ، بغیر کسی اضافی آرائش اور میک اپ کے بھی وہ کتنی

''یہاں سب سے الگ کیا راز و نیاز ہورہے ہیں ، کہیں ہماری لڑکی کے خلاف سازش تو تیار کہیں ہو رى؟" قريب آنے يہ بعالمى نے مطراتے ہوئے چير جما ركا آغاز كيا۔ " كون ك الرك ؟ بيه جوآب كى بعل من كمرى ب يا جارى وير واكف؟" معاذ في تظرول سے معنود ک کی جنبت ری می منت جریزی ہوگی۔

"اجوے كه كريونيال كے ليے سوپ تياركرا دينازي يس كيدوريش كر آؤل كى-"معاذتے کو کی یہ جلک کراہے ہدایت کی می۔ " ذُونت ورى لالم من خود ينا دول كى سوب " زينب في ايخ تنين تىلى سے توازا تما كرمواز كے الوكني كالجي ايناعي اغداز تعار "تم چو لے کے آ کے کوئی مت ہونا۔ آج شام کوئم لوگوں کے ولیمہ کی تقریب ہے اور دونوں کو كامول كاشوق جرار اب- كوكى مرورت بين بالمحى وهنى دكهانے كى-"نيب نے باختيار چرے "يارمنع كرديا بي في في جا چوكوساري فيلى باسبل من موجود ب وليمه ضروري تحوري بي-" جان کی بات پرزینب نے ایکدم ہے ہونٹ تج کیے۔معاذ البتہ جران نظرا نے لگا تھا۔ " ان کئے پیا؟ وہ جواتے انویٹیٹن دیے تھے لو کول کو؟" "نون پر منع کردیں مے ڈونٹ وری-" جہان نے ای رسانیت سے کہتے گاڑی اسٹارٹ کا می۔ زیب کو بجیب ی تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہے وہ رخ بھیرے کھڑی ہے یا ہر دیمتی ربی ۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ اس کی بیتذ کیل کی ہے۔ کمر واپس آ کروہ کمر ہے من جہان کے پیچے جانے کی بجائے مین میں مس کی می ۔ فری سے کوشت نکال کر چو لیے مرسوب تیار كرنے كوچ حاجى رى حى جب جہان رونى بونى فاطمه كوا تفائے بن كے دروازے يرآيا تھا۔ " حمہیں منع بھی کیا تھا چن میں کھڑے ہوئے ہے۔ فاطمہ کو پکڑو بھوک کی ہوگی اسے۔ "وہ لباس تبدیل کر چکا تھا۔ بلیک پینٹ پرسفید براق شرث اور کئے میں جمولتی ٹائی پیروں پر البتہ کھر پلوسلیپر ہتھے۔ ننب نے پہلے ہاتھ دھوئے تھے پھرآ کے بدھ کر فاطمہ کواس سے لیا۔ " نا شتے میں کیالیں کے آپ بتادیں؟" قاطمہ کو کا عرصے سے لگائے اس کا فیڈر تیار کرتی وہ بدی ذمه دارلگ رہی تھی۔ جہان جووالیسی تعریلٹ چکا تھااس سوال برکردن موڑ کرا ہے دیکھا۔ "اتنى معروفيت مِن ميرے ليے ناشتہ کيے بناؤ کی؟ رہنے دو مِن آفس مِن کرلوں گا۔" جہاں کے جواب پرنسب نے کا عرصے اچکا دیے تھے۔ جہان کمراس مرے آگے ہو ہ کیا۔ جہاں آیس سے واپسی پر ہاتھ کے کر لکلا تو زینب بستر پر تیم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش من معروف می -اسے دیکھ کر اپنا کا عرصے سے و حلکا ہوا دوید درست کیا تھا۔ جہاں نے پہلے بال سنوارے بتے پھرا کر بیڈ ہو تک میا۔ زینب جواس کے بے تعلق سے آ کر برابر لیٹ جانے ہوقدرے حران موني مي سي فقرر جزيد موني المي مي-

یران ہوں می می تدر پر پر ہوں اس می۔ ''کہال جارتی ہو زینب؟ بیٹھو مجھے بات کرنی ہے تم سے۔'' جہان نے اس کے چیرے کے تاثر ات کو بغور دیکھا تھا۔ جبھی تخمبری ہوئی آواز میں مخاطب کیا تھا۔ '' آتی ہوں چائے بنالوں آپ کے لیے۔'' وہ جیسے صاف کتر الی تھی۔ جہان نے سرکونی میں جنبش دئ۔

"رہےدو جھے جائے کی طلب نہیں ہے۔"

ے دو چارتی، وہ اے رد کر چکی تھی بھی اور کتنے دھڑ لے ہے، اب حالات کی ستم ظریفی ہی تھی کہ اسے پھر سے ہاتھ چر با عمد سکوک روا رکھتا، وہ پھر سے ہاتھ چر با عمد ہو کر جہان کے آگے پھینک دیا گیا تھا، وہ جو چاہتا اس کے ساتھ سکوک روا رکھتا، وہ اس کی ای روشت کا اس کی ای روشت کا اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر ، جمی شدید فینش کا شکار ہو چکی تھی، اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر ، جمی وہ اپنے ہر عمل سے اس پہڑا بت کرنا چاہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لئے غیرا ہم اور غیر ضروری ہے۔

W

W

W

m

"اب اتی در میں بہاں اکمی کھڑی رہوں گا؟" اس نے ایک خائف ی نگاہ اطراف میں ڈال، وائی جانب ہا بہل کا وسیح سبز و زارتھا جے چھوٹے بڑے نظامت میں سبزے کی ہاڑھ لگا کر ہا تا گیا تھا، مریضوں کی چہل قدی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جگہ جگہ وزیر کے بیٹھنے کے لئے سکی بینی تھی اور جگہ جگہ وزیر کے بیٹھنے کے لئے سکی بینی تھی اس وقت چونکہ سے کا وقت تھا اور دھوپ بوری طرح نہیں پھیلی تھی کچے موسم بھی خوشکوار تھا تو مریضوں کے رشتہ واروں کی اکثریت وہاں نظر آ رہی تھی، جن میں تو جوانوں کی تعداد زیادہ تھی، زینب بینی جبی وہاں ایک تعداد زیادہ تھی، زینب بینی جبی وہاں اس کیے تعرب نے کے خیال سے خائف نظر آ رہی تھی۔

"اب کیا کرنے گئے ہیں؟" زینب نے جہان کوسل نون کے بٹن پش کرتے دیکھ کر حرانی ہے ، بچھا تھا۔

"معادے کہنا ہوں وہ خود پہاں آ کر گاڑی کی جائی دے جائے۔" جہان کے جواب نے زینب کو عجیب سے احساسات سے دوجار کر دیا، اسے پھے سال پہلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم ریجے والا ، وہ پھے کھے اس سے نگاہ بیس بٹا سکی می ، سادہ سا طیہ تھا اس کا ، لباس جس من طلنين ير چي تھي سي اور شيو بنانے كى يقينا مهلت جيس في سى، بلكا سامير روال اس كے خوبرو چرے کومزید دلاش بخش رہا تھا، جب تک معاذ کہیں آیا جہان فون یہ ی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعداس نے انٹرنیٹ آن کرکے آفیش ای کیل چیک کرنی شروع کر دی میں جانے کیوں اس بل نینب کواس اس معروفیت سے سخت کوفت اور پر محسوں ہوئی می ، اگروہ بمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تفاتو بمیشه کی طرح بے نیاز اور لا بروا مجی تفاروی بے نیازی لا بروای جوزین کواتا جرانی ممی اتنا دل تک پڑتا محسوں ہوتا تھا کہ وہ ای اصطراب میں غلا سلط فیصلے کرتی چلی گئی تھی جس کے ارات اور کرب اجمی تک اس کی روح کھلائے دے رہا تھا۔اے خود پر جرت می۔ جب ممالے ددبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام بیش کیا تو اسے خصر آیا تھانہ ی جعجملا ہے محبوں ہوتی بلکہ ایک عجیب ی آسود کی می جوغیرمحسوس اعداز ش اس کے اعدراتری می بال نفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تما تو اس کی وجدا بی حیثیت کا بدل جانا تما۔ وہ بہرحال پہلے کی طرح ان چھوٹی تھی نہ ولی اکثر نہ مان ..... کتنے نقصان عربر کوجھولی میں آن کرے تھے۔ایک خود بخود مجھونہ اس کے اندر کنڈ کی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ بیان کا اپنا کیا دھرا تھا، تو سہنا تو تھا پھر۔اس کی قسمت میں بی تیبئر کرنا لکھا تھا۔ جا ہے وہ تیمور خان ہوتا یا جہاتلیر حسن شاہ ..... مجروہ جہان کیوں ہیں جو تیمورخان ہے ہر کیا ظ ہے بہترین تھا۔

''نینب بیٹھونا گاڑی میں۔'' معاذ کی آواز پر وہ جوسوچوں میں گم ہو چکی تھی چونگ کراس کی ست متوجہ ہوئی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ ڈوراوپن کیےاس کے بیٹھنے کامنعظر تھا۔ جہاں ڈرائیونگ سیٹ سنبیال چکا تھا۔ زینب اینا دویٹہ سنبیالتی اعدرسیٹ پر بیٹھ گئی۔

عنا (42 مرلات 2014

عندا (43) جولانی 2014 اعتدا

W

W

احاں ہے کھرتی چی گی گی ۔ (" آپ نے ایک بار پر ثابت کیا ہے جسے کہ آپ کے لیے میں یامیرا کام اہم میں ہے۔ والے W اہم ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ نے لئی آسانی سے جھے اگور کر کے اس کے فون کو امت دے دی۔اس سے بڑھ کر بھی کوئی تو بین موعقی و۔ تیور نے بھی کی کہا تھا میرے ساتھ اوراب W آپ نے بھی۔ تیور نے میری جنی بھی مذال کردی مریس آپ کے ہاتھوں خود کو معلوما جیس بنے دوں W گ ۔ بدیرا نصیب ہے میں جان کئی۔ عمر میں اپنے آپ کو ایکی نظروں میں بار بار گرانا نہیں جا ہوں وہ بے صددلکیراور مستحل می ہو کرسوے کئی می ۔ حالانکہ جب نکاح کے بعداس نے جہان کے متعلق سوجنا جا ہا تھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بھی ڈالے سے جیلس میں ہوگی۔ دیکھیا جا باتو ڈالے نے عی تر ہائی دی چی اوراعلی ظر فی کا مظاہرہ کیا تھا۔اے اس کے جذبے کی قدر کر ٹی تھی ہی تھروہ اس وقت اتنی حاس اورزوده انج مورى مى كداينا عبدى بحول بيتى مى \_ تیور کی کالر پھر بار بارآ روی میں۔نیب نے زیادے کہ کرسم بدل کی تو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ان کے تکاح کو چوتھا دن تھا مر والے ایمی تک ملے کرمیں آئی تھی۔تیسری رات بی زینب جہان كے بیدروم سے اسے كرے ميں والي آكئ كى۔ ماريہ سے كهدكرايں نے فاطمہ كو جہان كے كمرے سے بلوالیا تھا۔ رات کا شاید دوسرا پر تھا۔ جب وہ نیند کی آغوش میں تھی تو کرے کے دروازے پر دستک ہوگن عی \_ زینب جیران می اٹھ کر بیٹھ گئ عی۔ "دروازه کھولوندینب-"جہان کی آوازین کراس کی نیندایک دم سے اڑگی تھی۔ "آب اس وقت كول آئے يى يهال؟" درواز والواس نے كھول ديا تھا كر فاصلے بڑے ہوئے انداز میں اس سے سوال جواب کرتے کھڑی ہوگئ تھی۔ " يكى سوال بجھے تم سے كمنا ہے تم اپنے كرے ميں كيول بيل آئى ہو؟ شهى اعداز ہے ميں ويث كر " كيول كردم إلى آب ميرا وعث؟ اور مائند اب ميرا وه كيس بدروم ب-"اس كا مود بعنا فراب قااس نے ای کاظ سے غصے میں جواب دیا تھا۔ جہان کی میج پیٹائی پر ایک فیکن امری تھی، نا كوارى كى ، غصے كى \_ "مطلب كيا بح تمهارا إلى بات كا؟ ثكار ك بعد مهين برفضول سوال جواب كرنا عاج بوجم ے۔ 'جوابا جہان کا بھی د ماغ محوم کیا تھا۔ زینب کا اعداز اے سراسراتو بین آمیز لگا تھا۔ "آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آپ کی ایک جیس دو دو بیویاں ہیں کیا آپ دونوں کے ساتھ ایک کرے میں قیام فرمائیں کے۔ والے کے آنے یہ بھی تو جھے آنا تھانا یہاں تو ابھی کیوں کیں۔" نسنب كالبجه واعداز طنزيه تعاجهان نے ہونٹ جھنج كراہے ديكھتے ہوئے مملے زير دى اسے دروازے سے بٹایا پھر خودا ندرداخل ہو کردردازہ بند کردیا تھا۔نینب تو آ تھیں بھاڑ کررہ کئ می ایس دھڑ لے ہے۔ كر سكا تقار جبكه زينب بابر رابداري من شندے فرش ير فقے بير حبلتي مولى جيے ب ما يكى كے شديد " تُعك بتم يهال رولو الدوبال رب كل" جهان في معمالت كر لي تعي - زينب كوايك بار 2014 مراح 44

" پھر .....؟" زینے کی نگاہوں میں لا تعداد سوال اللہ آئے۔ کویا کہدری ہو پھر کس چیز کی طلب ہے مر جہان اس کی بجائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈی سائیڈ دراز کو محولا اور ایک مول مخلیل خوبصورت ساميرون كيس تكال كراس كى جانب يدهايا-" يتمهارا رونمائي گفت ہے۔" زين ايك وم سے ساكن موكراس تكفيلى - جهان في اس كا باتھ پور سلے بیڈیر بھایا تھا پر کیس کھول کراس کے آھے کیا۔ " بجھے لگا تھاوہ لا کٹ سیٹ مہیں پیند کہیں آسکا ہے جسی میں نے آج پیٹر بدا ہے۔" طلانی بے حد بماری سرخ نیکوں سے حرین شعاعیں بلمیرتے تنکن خودائے میتی ہونے کے گواہ سے گویا۔ "ا جھے بیں گئے تہیں؟" جہان اس کے مخد تاثرات ہے کوئی تعجدا خذمیں کرسکا تو جسے پریشان " آپ ان فارميلنيز من كيول برات بين جهاتكير؟" اس كالبجه عجيب تماجهان كوجمئنا لكا تما تولفظ جہا تلیرے' جہا تلیر؟''اس نے زیراب دہرایا۔ کتنا بیگا تی کا احساس دلایا تھا۔ زینب کے منہ سے اس لفظ نے اور شاید قاصلوں کا بھی۔ " كيااب من جهاتكير بوكيا بول تمهارے ليے؟" جهان كى تكابول ميں شاكى بن تھا۔ نينب۔ ورتم يهل كيا كبتي تعين؟"ووالثااس سيسوال كرتے لكا-" يملك كى بات اور محى تب آب مير ، دوست تھے۔" نينب كے جواب متحير سابوكراسے ديلھنے كا۔ "توكيااب ش تمهارا دوست تبيل ربا؟" وه يقيناً برث بواتها-"د جيس ، شو ہر دوست جيس ہوسكتا" اس كے ليج من عجب ساكرب سمية آيا تھا۔ جہان نے ہونث بھیج کے۔اسے خود کو کمپوز ڈ کرنا پڑا تھا۔وہ مجھ سکتا تھا نہذب نے بیدیات کول کھا ہے۔ " دوست تو شوہر موسکتا ہے تا؟" کھادیر بعدوہ بولا تھا اس کا لہدا عداز بلکا بھلکا تھا۔ زینب نے نظر الفاني-اس كى تكابين اينائيت بحراء الداز من مكرارى مين-"ہم ملے دوست تھے زیل برشتہ تو اب استوار ہواہے ہمارے تھے۔ ''لاؤر کتان بہنا دوں مہیں۔' جہان نے ہاتھ بڑھایا تھا۔وہ کم مم بھی رہی۔کہای بل جہان کے سل پر بیل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے ملم کر کردن موڑ کر پیل قون کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالے کا نام روش تھا۔ صرف جہان نے جین زینب نے بھی دیکھا تھا۔ جہان نے سیل فون اٹھا کر کال ریسیو کی می نون کوکا عدمے سے اٹھا کر والے سے علیک ملیک کرتے ہوئے زینب کا ہاتھ پار کر حمن پہنا نا جاہے تھے كال غاليدم عاته تكليا-" پید بہت بھاری ہیں میں عامے روثین میں البیل جیل چمن سکوں گی۔ " جہان کی تگاہوں کی حمرت اور سوال کے جواب میں اس نے آ ہمتلی ہے کہا تھا اور اٹھ کر کمرے ہے نقل کی۔ جہان یا مشکل خود کو کمپوز **ڈ** 

W

W

"كمانانيس كما تي كي " زينب ني اس بسر يدوراز موت ديك كرنظري المائ بغيرسوال كيا "بنیں، ہاں اگر زحمت نہ ہوتو پلیز اس درازے مساج کریم تکال کرلا دو، بلکہ دوالگا دو مجھے،اے ی کی اسپیر بھی کم کردینا۔ "وہ تکے پر سر رکھتا ہوا بالکل سیدهالیث چکا تھا،خو بردچرے پر تکلیف کے آثار بہت واضح تنے، پچھلے کچھ کر صے سے وہ کردن کے نیچے اور دونوں کا عرص کے درمیان پھول میں شدید المناؤاور تکلیف مخسوں کرنے لگا تھا، معاذے اس نے سیمسلم بیان کیا تھا، تب معاذ نے چھمیڈلین ے ساتھے پددوا حجویز کی می ، زینب ایک نظر اس کے چرے پدڑائی دراز سی کے کردردر لع کرنے والی وہ دوا " كهال پين ہے آپ كو؟" ووجو مد جوك كرسوال كردى كى ، جهان نے جواب دينے كى بجائے تھے کدموں کے درمیان کر کود بایا تھا اور زاویہ بدل کر لینے سے کل اپنے اوپر چاور تھے کی می اسب كراجاراك يومنايزاتا "ویسٹ اتاریں کے پھری مساج کرسکوں کی نا۔"وہ ہونٹ کیلتے ہوئے بولی تھی جہان کواشمنا پڑا تھا،اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی اور ایک بار پر لیٹ کیا،اب اس کا غضب کی مروائی لئے شاعرار منبوط وجوداس كرسامن تحياء زينب نے كانيخ باتھوں سے برى طرح سے بزل ہوتے ہوئے دواكو نوب سے ہاتھ کی بوروں یہ عقل کیا اور اس کے جم یہ لمنے گی، جہان کے احساسات کی اے جرائل می مر وجوداس کی قربت کی آیج ہے بری طرح ہے چھل دی تھی، اس قربت میں ایک الو کھا کیف اور مرور بھی تھا اور آ چ و تی جلاتی خاکستے کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا در دمجی تھا اور عجب ساطما نیت کا احساس میں، وہ اپنی میلنگویہ خود جران می، تیمور کی قربت بھی اس کے لئے سکون اور فر کا احساس میں بی می، وہ اس کی محبت تھانہ مستق، وہ تو ضدیں اٹھایا ایک انتقامی قدم کا متیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تفا،اس في جيشه سے جہان كى طرف ديكھا تھا، جہان كوسوچا تھا، وہ اس كو جھكانا اس سے انتمار كرانے كى خواجش مند مى اوراس خواجش ميں اتن اعراقى مونى مى كە بھي جان بى نەسلى اسے خود سنى جوان ے مبت ہے یا اس کی ضرورت ہے مجر جب اسے محوکر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خودسی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اسمی می اور اب ....اس نے دکھ سے پوجل ہوتی اور خوتی كاحساس كوميلى بارجيونى خوابش كردميان روكرجهان كوديكها، اب كنظ فاصلے درآئے تصان كے الله اس كے ساتھ تيور كا اور فاطمه كا حوالہ تھا تو جہان كے ساتھ ۋالے آفريدى كا اے لگا اس نے بيد ساری دوریاں سارے قاصلے خود سے پیدا کیے ہیں، معاسل فون بیہوتے والی بیب نے اس کی سوچوں جہان نے خاصی ستی بجرے اعداز میں ماتھ بدھا کرسل فون اٹھایا تھا مراسکرین بیروالے کا تمبر بلنك كرناد كوكريدستى طابك دى مى بدل فى كا-"اللام عليم كيا حال ٢٠٠٠ اس كامود ايك دم سے خوشكوار بوا تما آواز يس كتني كمنكمنا بث اتر آئى ك ندين كے باتھ بہلے ست رئے محر بالاً فرقم كے تھے۔ "من مى بالكل تعبك مول، تم ليسى مو؟ طبعت ليسى ع؟" وه ذوق وشوق سے يو چور ما تها، نينب

2014 جرلاتي 2014

مجرصاف لگاجہان نے اس پر والے کونو قیت دی ہے۔اس کارنگ سرخ پڑنے لگا۔ "بہت شکریواں مہرباتی کا اب آپ تشریف لے جائے۔ اتن ی بات کے لیے نیندخراب کردی ہے میری ۔ "وہ برمزی ہے کہ کر بیڈی جانب برحی تو جہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا، زینب کا دل دھک " تم اس قدر خفا كيون ، و جھ سے؟" وہ بغورات ديكور ما تھا، زينب كى رگلت ديك أشى -" میں کیوں خفا ہونے لکی ، صد ہے بھی خوش جی کی۔" وہ غصے سے پھنکاری گی۔ جہان نے کا عرصے اچکا دیے چراس کے ساتھ می بستر پہ آیا تھا، زینب بدک کر فاصلے پر ہوئی۔ "آپائے کرے س جا ایں ا۔" " پلیزے پلیزے" وہ بے صد عاجر نظرا نے کی بلکدروہائی ہوئی تھی۔ " میں جانتی ہوں بیسب کچے مجوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے زیادہ ژالے کی مسکل "كىيى نفنول باتى كررى موزينب " وه دافعي عى جعنجلا كما تعا-" آپ کے زود یک مد صنول ہوں کی مریبی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ سطح عی ہوا کرتی ہے زینب نے محی و در تقی سمیت جواب دیا تھا، جہان نے شندا سالس معینجا۔ " چلو مان لیا کیے جوتم کہدری ہو وی سے ہے، مر میں نے تمہاری ڈمد داری تبول کی ہے، ع تہارے حقوق کی ادا لیکی میں کی جیس کرنا جا ہتا۔ "جہان نے جمعجملا کرسی محرا بی سوچ اس پی مروروا كرنى جاي مى، زينب ايكدم سيماكن موكى-" كى كے حوق كى بات كررے إلى النے يا ميرے؟ اكر ميرے و مجھے آپ سے النے حوا ميں جا ميں، ہاں اكرآپ كو جھے اپنائن جا ہے تو بحرين ظاہر ہے الكاريس كرستى ،آب اسے ہو كواستعال كرنے ميں آزاد ہيں۔ 'ايس كالبجہ چبعتا ہوا تھا، جہان كا چبرا يكفت بھاپ چھوڑنے لگا، ا کے خیال میں بیاس کی تو بین کی انتہامی جیتے ہوئے ہونؤں کے ساتھ وہ ایک جھلے سے افغاتما اور

و ک جرتا ہوا باہر چلا گیا، پیچے درواز والک دھاکے سے بند ہاتھا، زین کے ہونوں پرز ہر خدم میل کیا۔ (آپ نے مرے الفاظ میں چیری کی کواٹی تو بین سے علی کیوں تعبیر کیا ہے؟ آپ اپتاحق جھے۔ معلوم کر کے بچھے یہ جمی تو باور کرا سکتے سے کہ آپ کے نزدیک میری بطور بوی عی سی اہمیت ہے آپ میری ضرورت ہے،آپ نے تابت کیا آپ کومیری ضرورت جی میں ہے۔)

اس كة نسوب التليار بهتم يط ك سخيراس كى نكاه من وه منظرروش موف لكا تما جب فكا ك دوسرى رات جهان كرے ين آيا تھا، زينب تب فاطميكوسلاكر جلك كركاث ين لنا رى كى، جيان مرمری انداز میں سلام کر کے خود تہائے میں گیا، وہ جائی تھی جائے بیش مینے گا آئی رات کو بھی وہ ال كے كيڑے تكالنے كووار وروب كى جانبية كئ كى، مرجان نمائے كے بعد جينو يہ بنيان يہنے بى كم میں آ حمیا تو زینب کھے لنفورو ہو کررہ کئی می مید پہلاموقع تھا کہ جہان نے اس مم کی بے تطفی کا با قام مظاہرہ کیا تھا۔

2014 500 46

W

W

W

S

O

W

W

W

m

كوعيب منفادى كيفيت في كميرليا-

W

W

W

m

" رئیلی بی" معاوہ دیے دیے جوش سے چھااور ایکدم سے اٹھ کر بیٹے گیا، زینب نے چو کھے ہوئے جران ہوکرا سے دیکھا تھا، گر جہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے برخبر لگنا تھا۔ ریم "اکی گاڈ..... ژالے اتن اہم خبرتم اسٹے فاصلے سے بیٹے کرسنا دی ہو، بالکل حرابیس آیا ریکی۔"و

كالسلايا تفاء يمراى طرح خوش دلي سے بولا تفا۔

'' آب ننا نت تیاری پکڑو، میں کل بی لینے آ رہا ہوں جہیں۔'' زینب نے گراسانس تھینچا اور سرچھا کرا پی خالی ہتھیلیاں و کیھنے لگی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مائیکی کا احساس روہانسا کرنے نگا تھا، تعلق تو ان کا تھا ڑا لے اور جہان کا میاں ہوی والی محبت بے تکلفی اور اپنائیت، کیا نہیں تھا ان دونوں کے بچے، جبکہ وو تو اضافی اور بے کار حیثیت لے کرآ گئی تھی یہاں، اس کا دل اتنا بھاری ہوا تھا کہاس سے قبل آنسو جھلکتے وو وہاں سے اٹھ جانا جا ہی تھی۔

''گر کیوں؟ بلین میں سفر کرنے سے پیجے تبیں ہوتا، بس آ جاؤتم، میں خود بات کرلوں گا ڈاکٹر سے۔'' وہ اٹھی تب جہان نے چونک کراہے یوں دیکھا جیسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی سے آگاہ ہوا تھا اور پیچے کے بغیراس کا ہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراہے دیکھا تھا، وہ اس کی سمت دیکھا

ہوا والے سے الودائی جلے بول رہا تھا۔

'' کہاں جا رہی ہوتم اس وفت؟'' فون واپس رکھتے ہوئے ہوا ہے دیکہ کر بولا تھا، نہیں نے ہونے بھتے لئے ،اباس پہوجہ ہوگئ تھی، ژالے کے بعداس کی موجودگی میں وہ کہیں بھی نہیں ہوئی تھی، وہ اس کے بعد تھی اوراس سے بچی چھی توجہ اور محبت ہی اس کا حصہ تھی ،اس کا دِل تم کے احساس سے بو جمل ہوکر سمٹنے کے قریب ہوگیا۔

آئی اس درجہ بھی اور تو بین اس کی پر داشت ہے باہر ہوئی جار ہی تھی، گراحساس دلانا بتلانا مزیدا ہا تذکیل کرانے کے مترادف تھا، جبی اس نے جوابا اپی ساری توانیاں لڑا کر لیجے کونارل کر کے اپنا مجرم رکھا۔ لا

" الجى تك ين نے نماز نين پڑھى، آپ ليٺ جاكى ين نماز پڑھاوں "اس كے ہاتھ پہ جہاں كا گرفت ڈھيلى پڑتى، بھر نماز بين اس كے ہاتھ پہ جہاں كا گرفت ڈھيلى پڑتى، بھر نماز بن اس نے دانسة تاخير كى تى، دو در مكنا جائى تى جہان اس كے انتظام میں جاگا ہے؟ مگر جب دو برٹر پہائى تى تو اس كے مقدر كى طرح جہان بھى سوچكا تھا اور آنسو قطرہ قطرہ اس كى آئموں سے بھو شے رہے تھے۔

#### \*\*

ڑالے کی والی ہوئی تو جہان نے زینب اور ڈالے کے لئے ایک ایک ہفتہ ساتھ رہنے کی روشین خود سے سیٹ کرلی، چونکہ اب تک وہ اس کے ساتھ تھا جھی ڈالے کی والیسی پہوہ اس کے ساتھ رہ رہا تھا پھراس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، جھی جہان ہی ٹیس بھی ڈالے کا حدسے ذیادہ خیال رکھ رہے ہے زینب نے خود کو بے س بنالیا تھا، ڈالے کو لمنے والی بیا ہمیت اسے انھی ٹیس کئی تھی مگراس نے ہر کیفیت ا اپ اندر رکھنا شروع کرلیا تھا، اس وقت بھی وہ سب کے لئے جائے بنا کرلائی تھی، ڈالے بھی وہیں تھی اور پرنیاں بھی اس کی طبیعت قدرے سنجل کی تھی، اب وہ سہارا لے کرسی محر تھوڈا بہت چل پھرلیا کرنا

عنا (48 مولاني 2014

تنی، عدن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ ژالے کی گود میں تھی ، بھانجی کے دونوں بیچے لان میں تھیل رہے تھے پیشام کا وقت تھاا در موسم میں خوشکواری کا احساس۔

" نینب ہروفت کی میں کول ممسی رہتی ہو بیٹے، سب کے ساتھ بیٹا کرونا اور کپڑے بھی جائے سب کے بدلے ہوئے ہیں، جاؤ پہلے جا کرفریش ہو کرچینج کرو، جہان کے آنے کا ٹائم ہور ہا ہے۔ "مما جان نے اس وقت اسے ٹو کا تھا جب وہ ٹرے رکھ کروا کہ بلیان ری تھی۔

w

W

"آج لالے نے بریانی اور چکن روسٹ کی فرمائش کی تھی مما، جھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی در ہو چکی ہے۔"اس نے آئیسنگی سے جواب دے کر قدم بو حانے چاہے کہ مما جان نے پھر ٹوک

" کو کھانا بنانا صرف آپ کی بی ذمد داری نیس ہے بیٹے ، مارید اور اسا ہمیاب کریں گی آپ کی ،

آپ ہملے اپنا حلیہ سنوارد ، بی جہان کہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو کیس یا ہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ "
ہما کے تطبی انداز یہ وہ حزید کچے ٹیس کہ کی تمی اور سربالا کرا عربی گی ، نہنا کراس نے لباس تو تبدیل کرایا فاگر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا بالکل کوئی اور وہ بیل تھا، جبی اس کے آنے اور پھر یار بار کے بیغا م کے باوجود اس نے خطات ہرتے رکی تھی ، ہمائی کے لئے اسے زرور مگ کی ضرورت تھی جول کر تیس و رہاں آئی تھی انداز پھر والے کینٹ بیل ہمائی کی کام سے وہاں آئی تو و رہ رہا ہمائی کی کام سے وہاں آئی تو و رہا سائس بھرا اور اسٹول تھنے کہ اس پہ قدم جا کر اوپری کینٹ تک رسائی حاصل کی تھی ، زرور مگ کر اس نے وہیں کھڑے کہ اس پہ قدم جا کر اوپری کینٹ تک رسائی حاصل کی تھی ، زرور مگ موجود تھا اس نے وہیں کھڑے کہ اس پہ قدم جا کر اوپری کینٹ تک رسائی حاصل کی تھی ، زرور مگ بھر پر نہ تو تھی کہ اس کی تھی ۔ زرور کی بھر سے وہی کا کر وہ تہ ہر ہوگی اور تیز تی جگ بہت کر رہی تھی کہ اور تیز تی کو تھی تھی اور تیز تی کے اپنا تو ازن بھی مختر سے اسٹول یہ برقر ارت در کی کی معبوط اور کینٹ کی بھائے کی کی معبوط کے ساتھ اہرا کر نے گر کر تے ہی خوف سے آئی تھیں ، گر یہ کیا وہ پخت فرش کی بھائے کی کی معبوط بین ہوں کے حصار میں تھی ، مراسمیکی کے احساس پر جرت قالب آئی اس نے بد سے آئی سی کھولیں تھی اور وہیان کو یا کرایک وہ سے ہر ہر ہوگئی۔ اور وہیان کو یا کرایک وہ سے ہر ہر ہوگئی۔ اور وہیان کو یا کرایک وہ سے ہر ہر ہوگئی۔ اور وہیان کو یا کرایک وہ سے ہر ہر ہوگئی۔

''شکر کرویش پروفت بھی گیا، در نہ اگر تھوڑی ہی در ہوجاتی تو کیا ہونا ذراسوچو۔'' وہ مشکراہث دبا کر کہ رہا تھا، زینب نے ایک جھکے ہے اس کے بازوؤں کا حسار تو ژا تھا اور فاصلے پہ ہوگی، وہ اس سے نگا ہیں نیس چار کر سکتی تھی، حواس باختگی کا عالم تھا کہ وہ قطعی فیصلہ نیس کر پائی کہ کرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں ساگی تھی با اس میں جہان کی کسی شعوری کوشش کا ممل دفل تھا، کتی مضبوط تھی اس کی گرفت جسے سے حلقہ تو ژنا نہ چاہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھر کنیں ایک دوسرے کی دھر کنوں میں مرم مرفت جسے سے حلقہ تو ژنا نہ چاہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھر کنیں ایک دوسرے کی دھر کنوں میں مرم

"ارتیار ہو کئی تھیں تو باہر بھی آ جا تھی، تمہارے انظار میں سو کدر ہاتھا ہد ہے تا؟" وہ کتنی گرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زنیب کی بے ترتیب دھڑ کئیں تو تھیں عی چھاور بھی انتظار کا شکار ہو کررہ

" بھے نیں آنا تھا،آپ کو اتنی کی بات مجھ نیں آتی ؟" پڑے ہوئے اعراز میں کہ کروہ ماریل کے

عدا (49) مولاى 2014

" آخرآ ب کوکیاد کچی ہے؟ اجی بہت دن پڑے ہیں۔" " مجھے نہیں تو اور کے دلچیں ہو کی بھلا؟ فراق یار کا اختیام ای دن ہو گا جتاب "اس کی آجھیں نجانے یہ برنیاں کا ترم سے براحال ہو کیا تھا۔ " آپ اتنے بدتمیز کیوں ہیں معاذر" وہ کھسا ہث مٹانے کو بھی کہ علی تھی۔ "إس من كيابد تميزي ب بعلا؟" معاذ نے منه بعلا كرسوال كيا تھا، اب وه اسے جواب ميں كيا كہتى مخنڈا سائس مجر کے رہ تی۔ "مما كهدي بين جس دن من چليزهاؤل كى، وه جھےاہے كرے ميں لے جائيں كى۔" "واث؟" وه زورس چنا کھراے کمورنے لگا۔ "مطلب كياب ال كى اس بات ع؟" "مطلب تو واللي ب جناب، أكيل اي بي به اعماد ب ند مروت جبكه واكثر في بهت سخت احتیاط کی ہدایت کی ہوتی ہے۔" وہ سکراہٹ دیا کر ہولی تو معاذ نے وانت کچکھائے تھے۔ "مما كوتو مين خود د مكيرلول كا، پيريتا دُان كي اس سازش مين تم جمي شريك بونا؟" ووسخت مشكوك نظر آنے لگا، پرنیاں کی ہمی چھوٹے لی تھی۔ " من كول شريك بول كى ، جي توانبول نے خودى مجمايا تا-" "بال تم كمال ميرى طرح بي قرار موكى ، محبت من نے كى ہے تم نے تعور كى "و و پر آئيں برنے لگا، ساتھ ہی الزام تراشیوں یہ جی اتر آیا، پرنیاں نے جان ہو جو کراہے کھ اور چڑایا۔ "بالكل جہان محبت ہوو ہیں بے قراری بھی ہوتی ہے، صد شکر ہم نے ایسا كولی روك مبين بالا ہوا۔" معاذ نے اسے جارحانہ نظروں ہے دیکھا تھا، مجرا یک دم اس کی کلائی پکڑ کرمروڑی۔ "كياواتني من مهين اجماليس لكا؟" "ات برے بھی ہیں۔" وہ جیےان چیزائے کو بولی می۔ "من كتنا يرابول بيعتقريب مهيل بير جل جائ كا، بناه ماتلوكى محصي" اس كى آعمول من شوخ رمگ چھک آئے تھے، پر نیال نے سخت تنفیور ہوتے اسے دور دھکیلنا جا ہا تھا مراس بل این دھیان میں زیادا عراآیا تھا،معاذ تیزی سے برنیال سے الگ ہوا اور خواتو او کھنکارا، زیاد نے اسے غصے سے دیکھا "محرم بيآب كايدروم كل ب-" "آپ کول جیلس ہورہے ہیں؟"معادنے اس کے کھاور سے کا انظام کیا تھا کویا، جبکہ پرنیاں الچي خاصي جل نظر آ ري مي \_ وحيلس كيول بيس مول كا، يهال سبائ كرباروالي موسكة، اك من عي اكيلا محررها مول، میں کہتا ہوں کی کومیرا بھی خیال ہے کہیں ظالمو۔ "وہ اپنا دکھڑا لے کر بیٹے کیا تھا۔ ''یاراور بلمیزے کم بیں جان کو، بیزند کی علیمت ہے، قیش اڑالو جینے اِڑانے ہیں۔'' ' بیقیش آپ نے کیوں نداڑا گئے، آپ کواٹی باری تو پوی جلدی می۔" زیاد نے ترب کرچک الحنة والے اعداز من با قاعده باتھ لہرا كر طعنه مارا، پر ير نيا ل كونا طب كيا تھا۔

فرش سے زردہ ریک کو سیلے کپڑے سے صاف کرنے گی ، کیبنٹ کو دراڑی آگئی تھیں جے تاسف کی لگ ے ویکھنے اس نے سائیڈیدر کودیا تھا۔ " كون؟ كياس كَنْ كَيْم خود بحي بير سين القاق جامي شيري؟ "جهان كي بات بياس كاعصار کو جھٹا ایکا تیا، اس نے بلٹ کر تھرآ میز غیر میٹی سے جہان کود یکھا اور اس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ جی جان "د ماغ تھک ہے آپ کا؟ خردار جو جھے سے اس حم کی فضول بات کی ہو۔" " يضول بات نبن ب محرمد" جهان كاطمينان من ذرا جوفرق آيا مو، فرج كادروازه كمول وه ایک سرخ اور محت مندسیب تکال کرکری کری کمار یا تھا۔ " پرکیا ہے ہی؟" زینب کا اعراز ہوز کڑا تھا۔ "بوى سے رومانس كا ايك طريقہ ہے۔"اس نے كاعر مع بينكے تھے، زينب كو مح معنوں ميں آگ "آپ كى بيوى وبال با بريشى ب-"اس في انكى سالان كى ست اشاره كيا، چرالال بمبعوكا مو " ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے۔" جہان نے اس سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم۔ سر "كيامات بن آبي "ووفاص اخرے بولي وليوب محى فصيلاى تا-"تم سے تا -"جمان طرادیا۔ "میراآپ سے ہرگز کوئی جھڑائیں ہے۔"اس نے جیسے بات نیٹائی جاتا۔ " مجر كاث كمانے كو كيول دوڑرى موريات كيول تل مائل " "آب مجمع عمددلارے ہیں، کون زیردی کررے ہیں؟" وہ کو تلے کی طرح میتی۔ "ال مم كى الزام ترائى مت كروزي، من نے كونى زير دى يس كى الرام ترائى مت كروزي، من نے كونى زير دى يس كى كار ہو-"و شاید کچھ جنگارہا تھا، نیونب کے چہرے نے ایک دم سے جماب چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی جی " آب ملے جاتیں بہال سے ہے۔"اس نے ایک دم سے رخ مجیر لیا تھا، اس کی آتھوں میں اں ذات بہ آنسوار نا شروع ہو گئے تھے، جہان نے مجد در تک اس بے بس تظروں سے دیکھا تھا جم ہونٹ جینچ کر بلٹ کیا تھا، وہ مجھ جینل سکتی می ، **گراس کی جانب اینے وقاراوران کو چل کرا ختیار کیا حما**سنر جہان کو ہر بارشد بد حلن سےدوجا رکرجا تا تھا۔

گر ساہ بخت عی ہونا تھا نعیبوں نے میرے دلف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا اس دلف ہوتے تیری یا تیرے رضار کا اس کا معاد نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دہا کرشعر پڑھا، پرنیاں کا چراحیا کی سرخی سے ایک دم دیکھ اٹھا، وہ ہرروز جائی اراس سے پوچھتا اس کے چلے نہائے میں گئے دن رہ گئے ہیں وہ ہرروز بتائی مگروہ آج جھنجا گئی تی ۔

مگروہ آج جھنجا گئی تی ۔

مگروہ آج جھنجا گئی تی ۔

W

W

W



ر قرآن شرکف کی آیات کا ایکات کا کنزام کیجیده وَان مِکْلُ شَرِی اِن سُرافِ بِی اِلله وَاللهِ کِلُونِ مِلْ اِللهِ مِن اِللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن ال استوایات برون به افزای مخات بریدایت دری بی ان کومی اسای فرید کرمایی برمشری می مختلف ا

" بما بھی آپ بی خیال کرلیں۔" اس کے انداز میں بے چارگ می بے چارگ تھی، پر نیال کوہنی آ گئی تھی

"او کے میں تورید کوقائل کرنے کی کوشش کروں گا۔"

W

W

W

m

"الله آپ کا بھلا گرے۔" وہ با قاعدہ دعا ئیں دیتارخست ہو گیا،ای وقت مماعدن کولئے چلی آئی تخسیں، جس کی مالش کے بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا،محترم اب مزے سورے تھے، وہ عدن کے سب سے زیادہ ناز اٹھایا کرتی تحسیں۔

"مماعدن کا پیمر بھلاکون چینے کیا کرے گا؟" ممانے عدن کواس کی گود میں دیا تو پرتیاں نے

" كون كما كرے كا؟" إنبول نے جرت سے اسے ديكھا۔

"معاذ کیآ کریں گے۔" ووائی بات کے اختام پہ شرارت بحرے اعداز میں ملکھلائی تھی، معاذ پہلے جیران ہوا پھراس کی شرارت مجھ کراہے محورتے ہوئے اپنا کا عرصا زور سے اس کے کا عرصے سے مارا تھا

دو جہیں کس لئے رکھا ہے، صرف میری جیس میرے بیٹے کی بھی آیا ہوتم۔ "وہ بنس رہا تھا، پر نیاں کا منہ بن گیا۔

'' دیکی رسی ہیں مما انہیں، یہ ہے ان کے نزدیک میری حیثیت اور دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔'' پر نیاں نے معنوی خفگی ہے مما ہے شکایت جڑی تھی، جواب میں معاذیے اس پہر پڑھائی کردی۔ '' ہاں تو جوتم نے مجھے کہا اس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی؟''

دونوں کی نوک جوبک ہوسے گئی، وہ بنس بھی رہے تھے اور لڑنجی اس لڑائی بیں بھی مان تھا محبت تھی اور رشتے کی خوبصورتی زعر کی کامیر رنگ کتنا حسین تھا، بیبیس تھا کہ پر نیاں یا معاذ نے کڑا وقت بیس و یکھا تھا گران کی پریٹانی بالآخرختم ہوگئی تھی، زعر کی خوبصورتی نے بالآخر آئیس اپنے سنگ شامل کرلیا تھا، ایک بس وہ تھی جس کے لئے زعر کی کا ہر حسین رنگ پھیکا پڑ کیا تھا، اس کا دل و کو سے بھرنے لگا تو وہیں سے بلیٹ گئی تھی۔

(جارى ہے)

2014 مولانى 2014 منا 52 مولانى 2014

W

يرسب طے كر لينے كے بعد من كل سے نقل تے اس کے بوے تین بیٹے شارجہ میں معم تے اوران میں سے دوشادی شدہ تے جبکہ بوی بنی برے اغداز میں توجوان سل کی حرکتوں یہ جل ی جی ایک سال پہلے بی رحقی کی می-بس ری می اورایا کرنے میں میں حق بجانب چیونی دو بٹیاں پڑھائی سے فراغت یا بھی تھی ایک مارا دور تھا جہاں مال باب نے جابا ميں جكمب سے چھوٹا بيا ميٹرك كا طالبعلم تماء وی سر جھکا کر ہاں کردی اور ایک بیآج کل کے خالدہ کے کمر کمرام محا ہوا تھا، بٹیاں مال کی بح تے، انی مرصی انی بسندے کم بیدامتی عی نہ عارياني كردروروكرب حال مورى مي جبك ہوتے تھے، میں ایک فکروں میں غلطاں می کہ بیٹا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے اما مک کسی کے زور زورے رونے بیننے کی آواز ساتھ بات کردہا تھا تو دوسرے ہاتھ سے اسے س كر بريدا كرا ته كورى مولى ، درواز على يكي بتے آسوؤں كو يو تھے جلا جا رہا تھا، باہر بیٹے كراكر جيسے عي باہر جمانكا تو ساتھ والى زبيد ونظر منوں مے ال کی جدائی سے عرصال و تھے ہی آئی وہ بھی جھے و کھے کر تیزی سے میری جانب ليكن ساته عي ساته البيل بيدو كم بحي رالات جاريا تها كه وه آخري وقت ش الي مال كو كاعرها بعي "خالدہ وفات یا گئی ہے۔" کلو کیر کھے میں دے سکتے تھے، وہاں موجود ہر حص کی آگھ میں اس نے کہاتو میں جرت سے اس کا مندد یکھنے ان بچوں کی اس بے بی بداشلیار می کدلا کھول کا بيك بيلس ركع والے وہ متول أوجوان اس "كون ي خالده؟" كوڭلوكى كيفيت مين وقت ات مفلس تھے کہ جائے کے باوجود ائی میں نے سوال کیا۔ مال كى آخرى رسومات يركيل اللي كلية تعيرب "ارے بیرانی سامنے والی خالدہ ..... محتی ہے چولی بنی ال کے یاؤں پکڑے مسل ایک باؤس والى-" زبيده في تفصيلاً بمايا تو من چند ای حرار کے جاری گی۔ لحول کے لئے چھ بول عی نہ کی۔ "الله ك واسط اي جهيماف كردي، "اے کیا ہوا اوا تک؟ ایک رسول تک تو ایک باراته جا میں ہم آپ کی ساری با تیں مامی بھلی چنی تھی؟" بمشکل میں نے یو جھا۔ مے، پلیزای ایک بار .... "بس بہن ہے کل کی اس سے علی ماں جى كى باربارى عراريد على جرت زده ى و لے دو بے برسول رات على مال كى بجول سے اسے دیکھنے لی ،ایک کیابات می کہ جوادیت بہال ک بات پہلو تو میں میں ہونی وہیں یہ لی لی شوث كر حميا اور بارث افيك كى صورت بيجارى كو "بس بہن اللہ رحم كرے بركى بداور ايما لے ووباء میں وہیں جاری ہوں جاتا ہے آو آ وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے بینے مال جائیول جاؤً" زبيره في تعليل بما كر مجمع ساته علي كوكها

اس بات کو سات سال گزر کھے ہے ارسلان آٹھ سال کا ہو گیا تھا جبکہ باتی ہے یا و اسلان آٹھ سال کا ہو گیا تھا جبکہ باتی ہے یا و اسلان کمل کر کھے ہے یا آخری سالوں میں سے، حیدر اور فہد باب کے برنس میں ہاتھ بنا میڈیکل کے قیمرے سال میں تھی ولید بی بی میڈیکل کے قیمرے سال میں تھی ولید بی بی اسلان اور قروا کے آخری سال اور شاہ اور حرا بھی بی الیمن کی الیمن کی الیمن کا اسلان اور قروا بی بی الیمن کا اسلان اور قروا بیمن کے آخری سال میں تھیں، ارسلان اور قروا بیمن کے۔

تو ایے میں جب می حیدر اور کرن کا شادى كاسوي رى كى تووه ولي جري كى قطا بھے کوئی امیدی نہ می فہد میرا بمانجا جوحرا کے ماته منسوب تمااس كارتيان كرن كي طرف جا لكا اوركرن بحي فبدكودل عي دل من جاين هي، جب تك بيربات بم برول يحظم من آني ياني سر كزر يكا تما، بدئے كا كوكرن كے لئے رائے لے جانے کا کہا تو تع نے ہم بدوں کی طے کردہ نسبت اس کے کوش کزار کی جے س کر بقول کا فبدآ بے سے باہر ہو کیا تھا اس کا کہنا تھا کہ اول مجين كي نسبت كي كوني حقيقت ميس بي بدائمال احقانه صل تما اور دوسرے مید کداکر آب لوکوں ئے ایا کھ لے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاق ممکن شرمی، کرن بھی قبد کے علاوہ کسی اور کا تصور ميس كرستي، مفته دى دن تك اس بات كاحل تكالنے كى كوشش من بلكان تمع بالآخر مرب يات چلی آئی تھی مراری بات من کریس نے اور مع یمی فیمله کیا تھا کہ ہمیں جلداز جلد بچوں کی خاص طورے کرن اور حیدر کی شادی یا مجر نکاح کرد واہے تا کہ کرن کے حصول میں تاکا ی کے بھا فردخود بخوداس كاخيال دل سے تكال كرحرا۔ شادی کی حامی بر لے۔

"ایک تو بیآج کل کی نسل، پانہیں خودکو سیجھتی کیا ہے، بروں کی ہات کا کوئی ہاس عل انہیں۔ مجھتی کیا ہے، بروں کی ہات کا کوئی ہاس عل انہیں۔" میں نے غصے سے چینی اور چی کے جار کہبنٹ میں پینچتے ہوئے سوچا۔

W

W

W

P

0

m

" دخیر بہت کر لی ان پیوں نے من الی بھر اب ہوگا وی جو پہلے سے طے تھا سب چڑھتی جوانی کا خمار ہے خودی چند دنوں میں اثر جائے گا اور جب مضبوط بندھن میں بندھ گئے تو سب بچول بھال جائیں گے۔"

عائے کا کم لئے میں لاؤر میں چلی آئی اور ملکے ملکے سیب لیتے آئندہ کا لائے مل تار کرنے کے لئے خودکو پرسکون کرنے گی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم چار بہن بھائی ہیں میں یعنی فرزانہ سب بہن بھائیوں میں پڑھی ہوں۔ فرزانہ سب بہن بھائیوں میں پڑھی ہوں۔

2014 -01-2 51

2014 جولاي 2014

حندا (54) مولای 2014

میں جدانی ولوا دیں براب تو بر کمر کی میں کہانی

بولی تریس نے بے ساختہ کردن پیھے موڑی ایک

ميرے يکھے وقيمي كا آواز من كوئى فورت

W

W

W

C

ا چى علىك ملك مى

تو میں دوید درست کرلی دروازے کی جابال

تھاے اس کے ساتھ ہو کی ، خالدہ سے میری بھی

میری بی ہم عمر می تین بیٹیاں اور چار بیٹے

تاسف زده ايراز من كتح وه عورت الجمي مزيد كجحداور كبنے لكى كلى كدا جانك ايك شورا فعاتما اور فالدہ کے مر کے مطے دروازے سے کوئی عورت رونی وحولی اعرد داخل ہونی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت محل

وہال موجود بہت ی فوراول کے منہ سے ایک دم ساجدہ کا نام پھلا تو میرے خیال کی تقىدىق موكى، خالده كا بعانى خالد جويبك ايك طرف كمراس باتهد كے اوكى آواز مل رور با تما، بهن كود كيدكر ليك كراس كي طرف آيا اور ده بین جی ہے مروں سے اس نے جینام ماحم کر رکھا تھا اس کے کے لگ کراپیا رویا کہ ہرآ تھ اشکیار ہوگئ،خالدہ جیسی بہن کاعم بانٹنے کے لئے اے انی ماں جائی کے کائدھے کی عی ضرورت مى كدان كاد كوسما جما تما ، يول كى مال مرى كى ال وه تینوں بہنیں ایک ساتھ میں ماموں الہیں یادنہ

کی بھی بھی اب بال بچوں والی ہے، بار ہا ساجدہ نے معانی ما تک کر راضی ہونا جایا اور پکھ پھ خالدو بھی آ مادو محی راضی تاہے بیدلین سیآج کل کے بیجے، خالدہ کی بٹیاں پرسوں رات بھی خالدہ ے ای بات بہالویں میں کہ وہ کول جیب حیب کرا بی بین ساجدہ ہے گئی ہے حالانکہ اس کی بیٹی نے ان کے بھائی کی تو بین کی تھی طلاق كے كراور ساتھ من حريد زير فشانياں، بس وي خالدہ کو لے ڈویس ، اب کے بیجاری ایسا کری کہ مرائه عن نه ياني-"

مير يزين ش ايك دم ساجده كاخيال الجرار تما کی کتے بین کرایک مال کے پیدے سے جے د کو سکھ کی سانچھ میں بھی ایک بی ہوتے ہیں کہ د کو کی سانچھ عی قریب کرتی ہے میں حال ساجدہ اورخالد کا تھاان کی بہن ونیا سے منہ موڑ گئ می ہے

میں کمڑی برسارے مناظر دیکوری می میرا ذبن اس بات كوتول كرنے كوتيار ندتھا كداكر ہم بھی اینے بچوں کے بارے میں اٹی مرضی کے فيل كري كرة الياى ايك مظر و وع بعد مرے کر میں جی وقوع بذیر ہوسکا ہے، اس لمح بحرك بات مى اور فيعله بوحميا تعا-

آج فبداور كرن كا تكاح ب، في آب درست منتجے غالدہ کے کمر کے مناظرنے میری آ تکھیں کھول دیں ہیں اور میں اس نتیج پر پیچی ہوں کہ آپی میں بجوں کے رشتے کر کے جہال ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط تعلی مارے موجودہ رفتے میں دراڑی ڈال دے میں اور میں نے اینے کمر کو ایک دراڑوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے اگر چہ فہداور کرن كرفة كال كرجى طرن عير عدد نے چپ کی بکل اوڑھی ہے وہ میرا کلیجرتو ہے جا رائل سے درجوان ہاورآج کل کے ذمانے کے تفاضوں ہے آشا جلدی انشااللہ وہ اٹی دنیا میں لوث آئے گالین اگر میں زیردی کرنی تو حیدر کے ساتھ ساتھ یاتی متیوں بچوں کرن، حرااور فید كى زعد كى مجى نا آسوده موتى جوجم يدول كوجى

مرى كامالي ہے۔ این دل ک حکامت سے نظر چراتے میں تے سامنے اس بیٹے جوڑوں بانظر والی فیداور كرن كے ساتھ ساتھ آج وليداور حراكى جى رسم مطلی تھی جیران مت ہوں جب ہم بدوں نے اہے بچوں کی خوشوں کا معے کر عی لیا تھا تو پھر ولداور حراكواس في عيال محروم ركع رفى

تکلیف دین اب طار بچوں کی زعد کی سے محیلے

ہے اس بہتر ہے کہ حدر کا دکھ میں برداشت کر

لوں اورائے بہن بھائیوں کو جوڑے رکھوں میں

فرواتو و سيط مفتراس كالمقنى اس كالمازاد فروا کی مرضی اور خوشی سے کر دی گئ می بات رشتوں کومضبوط کرنے کی عل ہے تال بس اک ذراى رتيب في توبدلى إوراب اتى ى بات -tousely22 \*\*

W

W

W

C

| <b>N</b> | <b>MANA</b>  | NAWA.      | NA.           | W.  |
|----------|--------------|------------|---------------|-----|
| والم     | تابي         | 5.         | 2             | 13  |
| یں       | دت ڈالب      | کی عا      | زمنے          | 0   |
|          |              |            | ابن انشا      | 2   |
|          | ······       |            |               |     |
| **       | *********    | •••••••    | خاركندم •     | 3   |
|          |              |            |               |     |
|          |              |            |               | 3   |
|          |              |            |               | 2   |
| **       |              | ن كوچليخ   | طنة موتو يمير | 2   |
| **       |              | هراسافر ۰۰ | مري مري       | 2   |
| **       |              | ے,         | خطائطاء تي    | 2   |
| 袋        |              | اكاوي      | الهني         | 3   |
| 恭        |              |            | · File        | 3   |
| *        |              |            | دلوحق         | 2   |
| ₩.       | **********   | ياروا      | آب ت          | 3   |
|          | بد الحق      | مولوی ع    | ڈاکٹر         | XXX |
| 廿.       | **********   |            | قائداردو      | ~   |
| ☆.       |              | K          | انتخاساكلا    | 3   |
|          |              | سدعب       | ڈاکٹ          | 2   |
| ☆.       |              |            | طعفنغ         | 2   |
| ₩.       |              |            | المصافرا      | 2   |
| *        |              |            | طعداقا        | Ž   |
|          | 43.6         | 11.        |               | સુ  |
| 5        | <u>بت</u> ،  | وراا       | 204           | Ş   |
| 140      | وبإزارلا بور | وكاورده    | 2             | Ś   |
| 142-3    | 732 690      | , 37107    | ون: 97        | Ś   |

عدا ( 56 ) جولاي 2014

2014 57

د کوئیں ال کر ہا گا تھا اور میں سکتے کی سی کیفیت

عورت جويقية خالده كى رشنه دار سى إين ساتھ

میمی ایک اور ورت کو بنا ری می بخس کے

مارے میرے بھی کان کھڑے ہوگئے، جبکہ میری

توجہ سے نیاز وہ اٹی سامی کوزور وشورے

یوی تھی ،اس سے چھوٹی ساجدہ اور پھر بھاتی خالد

جوایک طرح سے ان کے لئے بیوں کی مکہ ہے،

بہنوں سے کائی مچھوٹا اور مال کے مرقے کے بعد

خالدہ نے بی اس کو جذباتی طور پرسنجالا تھا

حالاتکہ بال بچوں والا ہے لیکن اجمی تک مال

بہوں کے بلوے بندھا ہاور بی فالدہ بھی برا

ی خیال کرنی ہے اس کا اور اس کے بجوں کا

عادت، محال ہے کہ سیدھی سیدھی بات کریں تھما

" أفْ ..... يهم كورتول كى داستال كوني كى

میں نے کوفت سے پہلو بدلا کیونکہ مجھے

"تو محراراملی کیے ہوگی ان لوگوں میں،

"خالده نے ایے بینے کا تکان کیا تھا

كبال كواتنا بيار سننے ميں آنا تما ان سب كا۔"

دوسرى ورت نے دھے سے بات كوامل رخ يہ

ساجدہ کی بوی بنی سے جبکہ بکی کی مرضی شامل نہ

ی بس مال نے زیردی کرکے نکاح پر حوایا تھا

لین نکاح کے ایک سال بعد بھی جب کوکی سی

طورر ممتی برآ مادہ نہ ہوئی تواس نے طلاق لے لی

بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس

کے بعانی خالد نے بھی ساجدہ کا بائکاٹ کردکھا

ے حالاتکہ اب خالدہ کا بیٹا بھی شادی شدہ ہے

اورایک خوش باش زندگی گزار رہا ہے اور ساجدہ

كيزے بيے برطرن سے عين مامل كى۔

مجرا کراور جیلی کی طرح بل دار یا تیں۔"

اصل بات جانے کی بے مینی کی ۔

موڑاتو میں جی ہمہ تن کوئی ہوگئے۔

" تین تین بمائی تھے یہ خالدہ سب سے

خالدہ کی کہائی سنائے شی معروف ہوگئے۔

W

W

W

S

m

W W W 0

جس کی سٹر ماریہ کوکوئی پرواہ نہیں تھی، بارش کے قطرول نے اس کے مغموم چرے کو بھورے تھے اوراس کے ساتھ بی سٹر مارید کی آعموں سے لول US فيكية أنسونجي شامل تقيه قبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے جاودال اور ان میں سے بھی مرینے والے کو صرف مسر ماریدی قریب سے جانی می بسٹر ماریہ ہے اس كالعلق قائم بوئ بحى بهت لمباعرم بين كزرا تفا، مرکس سے تعلق قائم کرنے اوراس بھنے کے آج مجے ہے الدن كا موسم اير آلود تھا، لئے وقت کا سفر کسی ایک خاص کھے میں طے ہوتا کنے ساہ کالے کالے باولوں نے آسان کو ہاورای لیے کی قید میں آ کر بہت سے انجان و مانب لیا تھا اور دن کی روشی کوشام کے سنہری بن ين بدل كررك ويا تما، يحدى وير بعدموسلا لوگ ہیشہ کے لئے اپنے بن جاتے ہیں اور بن وهار بارش في برطرف جل محل كروي محى-کے ول کے نہاں خانے میں چھے رازوں کے امن بن جاتے ہیں اور ایساعی رشتر تھا سیٹر مارب تسنر ماریہ نے بارش سے بچنے کے لئے سر كا، مرنے والى سے بسسٹر مارىيے نيسكى بليس الله بہ چری تان رقع می مر موا کے ساتھ اُڑتے كرآسان سے برستے یانی كود يكھا۔ بارش کی بوندوں نے اسے کافی حد تک بھلودیا تھا،



ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

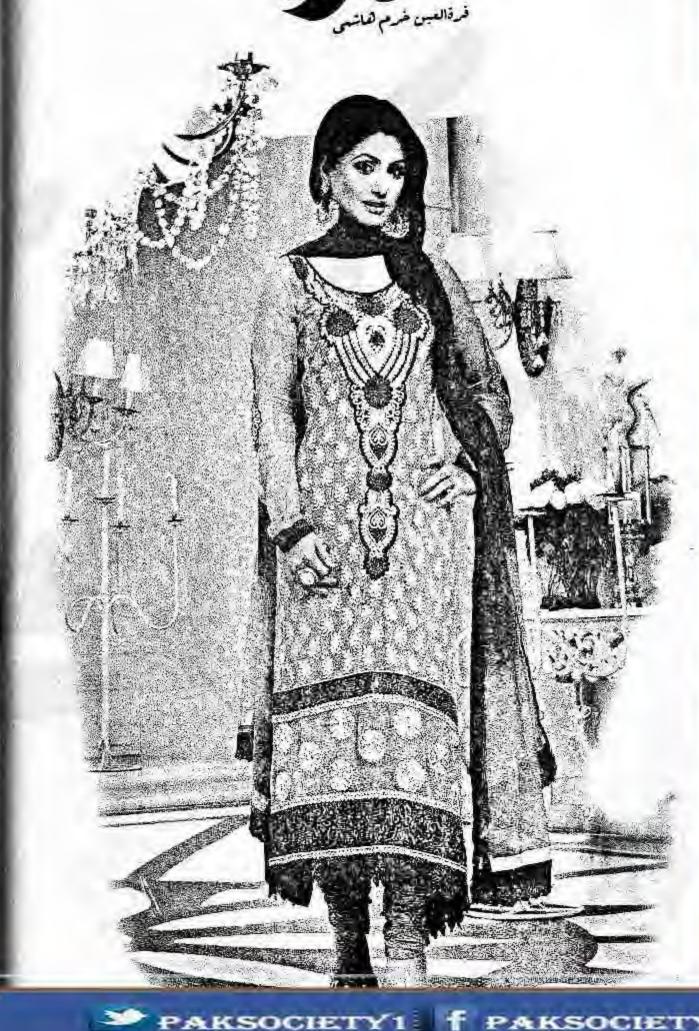

W

W

" کتنی عجب بات ہے میں نے زعم کی میں بمى مهيس روت موئے مبين ويکھا تھا باوجود اس کے کہ تہاری آ تکھیں ہمشہ م رہی تھیں، جیسے ول كاندر كيميلام أتحول من تم بن كر كيميلا موه مرتبهارے ہونؤں یہ جیلی افسردہ ی مسکراہا۔ سسر اربہ نے جمک کر قبر کی نم مٹی یہ ہاتھ پھیرا اورآه مري-

W

W

W

P

S

0

m

"ايا لكا بي جي جاتے جاتے تم نے اے سب آنسوؤل، آسان کودان کردیے مرب سوے بغیر کدان آنسوؤل کی اصل زمین او کب ے براب ہونے کے لئے معرب این جذبوں کے بجرین کے ساتھ دنیا کے گئے آتیہ شفاف یانی کے قطرے ہیں مرمیں جانتی ہوں کہ يتمارے ووا نسويں جنهيں تم نے بميشہ خود ش سموكرركما تفال اسمر ماريية خود كلاى كاجيس قبر میں سویا وجود اے من رہا ہو، احساس کے رفتے ایے بی ہوتے ہیں، سم ماریہ دھرے ہے اس اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مڑ کر قبرستان کے میا تک کو کھول کر باہر کونکل کئ ،اب اسے مٹی کے نیچے سوئے ہوئے وجود سے کیا وہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري مي تيداس كى المارى من بنديرا تعا-

444

''میں تہارے ساتھ اپنے سارے خواب عابتا ہوں۔" سمندر کی لہروں سے میلی او کی کھٹک کر رک گئی، اس کے خوبصورت نیلے رنگ كے كيڑے اسے يائى كا حصہ بيارے تھاس كى مري كري سري ميل جيل الميسي آعمون من جراني مجسم می، تیز ہوای اڑتی تئیں اس کے خوبصورت چرے سے لیٹ ری می جن سے بے برواہ وہ حران تظرول سے اسے و مصنے تلی جو پینے کے یانچے چڑھائے کہنی تک شرث کے بازونولڈ کئے

جل پری کو و ملی رہا یا جواس کے دل کا ملین ہوا ہیں ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی ہیل کرنا ہوں ہوں ہوں ایک قدم یکھیے ہا اور اپنا خواس کی اور انجال ہیں۔ " ہو ہوں کے وجود کو نظروں کے حصار ہے جل پری کے وجود کو نظروں کے حصار ہے کھیلاتے ہوئے ہوئے بولا۔ " کیا تم جھے شادی کروگی " وہ ہاتھ این خواب سانے لگا۔ اور واپس جاتی اہروں کو دیکھتے ہوئے اور وی ان سے ساکت ہوکراس کے جھلے ہاتھ اور وہ جرانی ہے ساکت ہوکراس کے جھلے ہاتھ اور وہ جرانی ہے ساکت ہوکراس کے جھلے ہاتھ اور وہ جرانی ہے ساکت ہوکراس کے جھلے ہاتھ ایک مہرے، شن اپنے گاؤں کی سرسزاہراتی فسل اور وہ جرانی ہے ساکت ہوکراس کے جھلے ہاتھ ایک مہرے میں اپنی اور کو دیکھتے ہی اور دو جرانی ہے ساکت ہوکہ اپنی ہی ہوئے وہود کو قید کرنا ما اسے جاتے ایک ہوئے و کہنا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے کی اور دور جاتے نیلے اور کو کہنا چاہتا ہوں، سرسوں کے کھلے کی اور کی کھی کہ دولوں میں جہنی وہوئے وہود گئی گئی ہی جوئے وہود گئی گئی ہی جوئی جوئی ہی جوئی جوئی ہی جوئی جوئی ہی ہی جوئی ہی ہوئے وہوئے ہی ہی ہوئے وہوئی ہی ہوئے وہوئی ہی ہوئے وہوئی ہی ہی ہوئے وہوئی ہی ہوئی ہی ہوئی جوئی جوئی جوئی جوئی ہی ہوئی ہ ساختہ اس برو میرے چھوتے سے کمرے کو احساس کی صورت میں۔ ساجھ ان جورے ہوتے ہے سرے کھر گاہ کہ ہے۔ کہ

دونوں ہاتھ سینے یہ باندھے سمندر میں کھڑی ال وہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی سخیل جل بری کود مکورہا تا جواس کے دل کاملین مور جیسی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی ملیل کرنا

لث كوچموااور با اختيار موكر بولا - كرتے موئے تو فے موع لفظوں ميں بولى -

ہو، بالکل ایے جیسے سورج مملی کے مجولوں کا اللہ ہے۔" حاشر نے مشعل کا سرتھیکتے ہوئے زی سے ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں لا کہاتو وہ اپنے آنسو صاف کرتی، زیر لب اپی کوشش کروں محر میرا ہرراستہ تم سے شروع ہوں ممل کا زندگی کے لئے دعا کرنے گئی، حاشر نے تک میں آتا ہے، جھے لگنا ہے کہ تم میری ذات است است قریبی بھی پہنھایا اور خود ڈیوٹی پہ

موجود ڈاکٹرول سے تنصیل یو جھنے لگا۔

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

م كه در بعد داكر آريش مير س بابرلكلا تومحعل نے چونک کراس طرف ویکھا، جہاں ڈاکٹر اور حاشر آپس میں بات کررہے تھے، ڈاکٹر نے فی میں سر بلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا تو حاشر نے بہت خاموش اور اضروہ نظروں ہے ڈری سبی بیتھی، خوفز دہ تظروں سے اسے ویکھتی مشعل كوديكها جس كاجهره يك لخت سفيد برحمياتها تمسى انہوئى كا خوف اس كا دل دہلا رہا تھا، حاشر دهرے دهرے قدم الفاتل متعل کے پاس آیا اوراس کے باس بھول کے بل بیٹھ کراس کے سرد اورتم بالقول كواي بالقول من ليت موع بولا · · آئی ایم سوری مشعل! آئی اب اس دنیا میں ہیں رہی ہیں۔" حاشر کے منہ سے لکے الفاظ شعل کو پھرینا گئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی نظرول سے حاشر کود میصے لی۔

آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر کچھ سمجھنا مشعل بے ہوش ہوکر،اس کی بانہوں میں جھول گئے۔ \*\*

ٹانیے نے سری کی ٹوکری میں سے آلو تُكَالِے اور البیں محصلے لگی، دِعا كوفر کچ فِرائز بہت يند تهم، ثانيه جيس ما كرني وي لاؤج ميں چلي آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیکم وو سالہ دعا كے ساتھ باتيں كرنے ميں معروف ميں، مال كو آتا و مجم كر دعائے خوش سے باتھ ياؤل مارنا شروع كردية اورتوكى زبان من مال كويكارنے می، ٹانیے نے آگے بڑھ کر دعا کو کودیں لے لیا اور مجمعوای کے یاس تخت یہ بی بدھ کراہے جیس کھلانے لی اورساٹھ ساتھ باتیں بھی کرنے لی۔ '' آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا بتارہے تے کہ مایا کا بہت احمارشتہ آیا ہوا ہے اس اتوار کو

2014 54 60

بلایا ہے البیں کھانے یہ، کہدرے تھے کہ ہم لوگ می ایک بارس لیس تاکه بات فاعل کی جائے، مہیں تو یا ہے کہ بھائی صاحب، عناول کے بغیر كونى قدم ميس المات بين-"فرحت بيلم نے مسكراتي ہوئے اسے الكوتے بيٹے عناول كا ذكر كرت بوئ كما أو النياثات ش مر بلان "جی چھپواای سے بات ہوتی تھی میری دہ بھی کائی مطمئن اور خوش لگ رہی تھیں۔" انسے

> نے دعا کے مند میں چیں ڈالتے ہوئے کیا۔ " مال بینا! الله بهتر کرے اور احما وقت لائے، بہت بڑی ذمہ داری ہونی ہے ہے جی والدين كے كندموں يد" فرحت بيكم نے كرى سال ليت موت كها-

W

W

W

P

0

m

ان نیے کے والد جنیدرضوی کی جھ بیٹال بی تھیں، بیٹا کوئی جیس تھا مرانہوں نے ہمیشہ عنادل کواپنا بیٹا بی سمجھا تھا اور عنادل نے بھی البیں بیٹے مونے کا بورامان دیا تھا۔

قرحت بيلم جواني مين عي بيوه مولئين تحين عنادل اور شامن ان کے دو بی مجے تھے، مال باب تو تح بيس ان كاميكه اين اكلوت اور برك بھائی جنیدرضوی کے دم سے قائم تھا، جنہول کے باب اور بهانی دونول کا مان دیا تھا بمیشه، فرحت ے چھوٹی ایک بہن ناکلہ میں جوعرصہ درازے شارچہ میں معیم معیں اور ان کے دو بیٹے اور ایک بی می ، شامین کی شادی ان کے دوبرے مبر والے بیٹے سے جارسال ملے ہو چی می اور وہ شارجه من بهت خوش مطمئن زندكي كزارري مي-شوہر کے مرتے کے بعد ملنے والے جائداد كے معے كو اللہ كرانبوں نے فيمل آباد ميں اين مانی کے کمر کے ماس عل کمر لے لیا تھا، جنید رضوی کا کھر دوگلیاں چھوڑ کرتھا۔

مر ہر وقت کا آنا جانا لگا رہنا تھا، جنہ رضوی کی چھ بیٹمال میں اور تانبہ چوتھے تمبریہ کی ایں سے بوی میوں بہنوں کی شادی ہو چلیں میں، جن میں سے صائمہ آلی جو سلے مبر میں، شادی کے بعدے لندن میں معیم میں او ان سے چھونی فرطین سعودیہ اور رائمہ کی شاوی کراچی میں ہوئی تھی، ٹانیہ کا رشتہ بہت پہلے جا فرحت بيكم عناول كے لئے ماسك جي تھيں۔ اب ٹانیہ ہے تین سال چھوٹی زویا کی ہاری تمي جونعليم ممل كرچكي هي-

''عناول کو یا دے بتا دینا بیمال ہو کہ ا**تحا** کواس نے پکھاور بلان کیا ہوا ہو۔" فرحت م نے ٹانیکوویا دہانی کروائی تو وہ سر ہلا کررہ کی او تشوے دعا كا مندصاف كرتى مونى بولى-

" بى مجىپواشام كوآئيں كے توبتا دوں كا ان کی تو اتوار می کافی بری کزرتی ہے۔" ا نے مطراتے ہوئے کہا اور دعا کو کودے اتا نیچے قالین پیر کھلونے وے کر بٹھایا اور پکن میں كرشام كے كھانے كى تيارى كرنے كى۔

آئس ٹائم حتم ہونے کے بعدوہ تیز تیز قد اثفاني ميثرواسيتن كي طرف جاربي تفي جويهالا ہے قریب ہی تھا، ای وقت کوئی اور بھی اس برابرقدم سے قدم ملا كر چلنے لگا، وہ ديكھے بغير جائی می کدوه کون ہے؟

كيونكه روز اى طرح وه اس كے ساتھ ساتھ چلنا تھا، میٹروشیشن یہ جا کر دونوں کی سب یے شک بدل جاتی تھی، مروہ روزاسے بحفاظت ا بني نكراني ميں ميٹروائنيشن تک چھوڑتا تھا اور ال كے جانے كے بعدائي مطلوبہ ٹرين مس سوار م تھا، جا ہے اے کمر سیجنے میں سی در ہو جالی ا وه ای محبت ش ایبای تها، یا کل یا کل سا، د پیا

اور مجمی اسے لگنا تھا کہ وہ اسے بھی ایخ جیسا

" و پھلے دی ون سے میں تہارے الکار کے بيهي بيني اصل وجه جانے كى كوشش كرر با بول مكر ناكام ريا مول-" إلى في ساتھ علتے موت سائے کی طرف دیکھتے ہوئے بے بی سے

"اصل وجدے آپ بہت ایکی طرح واتف میں۔" اس نے کوفت سے ساتھ ملتے فف کی طرف و ملھتے ہوئے کہا جس کے کم چوڑے وجود کے چھے سب جھپ ساجاتا تھا حی

"ميں سي مانا اس بات كو-" اس في اک کھے کورک کر پھر لا پروائی سے کہا تو ایس ک بات من كروه رك كى اور غصے سے اسے و يكھتے - Us 2 - st

" پرآپ سے کی افراریاا تکارکرنا میری ذالى پندو مالبنديه محصر ہے اور بيد ميراحق جي -- "اس فے ای سنبری آ معوں میں سردمبری كوسموتے ہوئے كھا۔

" چلواليا كروكه تم مجھے كونى ايك عى سولله اورمضبوط وجه بتا دو، اين الكارك، من تمهارك رائے سے ہٹ جاؤں گا۔"اس نے ابنی تظرول ل كرفت عن اس كاب زارب زارساجره قيد رتے ہوئے کہا تو وہ گری سائس لے کردہ

"اجھا اگر بیہ سوال تی میں آپ سے ارون؟ آپ کے ماس کیا وجہ ہے اپنی بات یہ قائم رہے گی؟" اس نے اپی سبری کا ی جیسی أعمول سے اس كى جذبے لٹانى أعمول مى جمائلتے ہوئے سوال کیا۔ اکر مجی محبت کے جادو سے بچنا ہوتو بھی بھی

الی آتھوں میں جین جمائلنا جاہے جس کے دل كا راسته آب كے لئے كلا ہو، أعمول كاسحر باعده ويتاب سده بده محوديا بادري عطى وه كرميتي محمى خاطب كى أتلمول من چيسى محبت نے اسے بیتا ٹائز کر دیا اور وہ سارے لفظ ساری مذاحت بمول كريك تك ات وطيع كل-

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

"ميرے لئے وجہ بيدول ہے۔"اس نے اینے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "ميرے لئے وجہ تم ہو، تم ايك بار مالو تو سى ميں وجوہات كو ميرالكادوں كا ـ"اس نے میشد کی طرح سنبری آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے جذبے سے کہااور یکی وہ کھے تھا جب اس کی سنہری آ تھوں میں سرومبری کے کا بچ یہ محبت کا پھرلگا اور سرد مہری کے کا بچ توٹ کر دور دور تک بھر م محبت نے ول تک جانے کا راستہ کھوج لیا تفا محبت كالمس ول كى بجرز من ير، بارش كى مبلى بوند کی طرح برا او ساری منی مبک احی اوراس کی خوشبونے سالمیں معطر کر دیں اس نے محبرا کر نظرين جمكائيں اور يہلے كی طرح سخت کہجے میں

"ميراجواب اب جي وي عاميد ع آپ دوبارہ میرے رائے میں میں آئیں کے۔" میر کہ کروہ تیزی سے مڑی اور آ کے جانے كے لئے قدم بوحائے جباس نے اپنی بشت بہ اس کی آوازی۔

"اب میں مہیں کیے سمجھاؤں کہتم جے راستہ کہدرہی ہووہ میری منزل ہے، میرا حاصل ہاورای کے بغیر میں کھ جی ہیں ہوں۔"اس نے افسر دکی ہے خود کلامی کی اور اسے خود سے دور جاتا و ملينے لگا، مروه آج جي بير بيلي جھنے سے قامرتھا کہ وہ جتنااس سے دور جالی ہےا ہے اتنا ى كول ايخ قريب محسوى مولى مى-

2014 5 (62 )

پیکیامیکینزم تھا؟ بیر محبت کا کون سا فارمولا تھا، بیردو دلوں کی کون می فریکونی تھی کہ جے سمجھ کے بھی، وہ سمجھ نہیں پار ہا تھا اور نہ ہی اسے سمجھا پا رہا تھا۔

W

W

W

m

المراجمة ال

روس کے بھوکی ہے۔ کھا او کب تک ایسے بھوکی ہاتی رہوگی۔' حاشر نے بھاپ اڑا تا کائی کاگ ۔
اور سینڈون کم مم می بیٹی مشعل کے سامنے رکھے اور اس کے پاس بیٹے کراس سے باتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں ہی حاشر نے اسے کائی کے ساتھ سینڈون کھلا کر نینزگی میڈیسن دے دی۔
ساتھ سینڈون کھلا کر نینزگی میڈیسن دے دی۔
ساتھ سینڈون کھلا کر نینزگی میڈیسن دے دی۔

''تھوڑی در لیٹ جاؤ بہتر محسوں کرو گی۔'' حاشر نے نری ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا مشعل روبوٹ کی طرح اس کے علم کی جمیل کرتی ، اس کے ساتھ چل پڑی۔

حاشراے کیسٹ روم میں لے آیا اور بیڈیہ شاکر بولا۔

میں حبولات اسے وہ میں بیری ہوی ہونے کے ناملے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہو کر میں کوئی میں راستہ تہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع میں کرنا چاہتا ہم اب آ رام کرو، میں بات کر پ گے۔'' حاشر نے نری ہے اس کا گال تعبینیا یا اور کرے سے باہر چلا کیا ، آج سے دو ماہ پہلے جس رشتے کو اینا تے ہوئے وہ تذبذ ب کا شکار کی ، آج

اے ای رفتے یہ خراد راطمینان محسوں ہور ہاتھا۔
مما کی زعر کی میں ہی ان کی مرضی ادر پہنر
ہے، بہت سادگی ہے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا،
رفعتی انجی مشعل نہیں چاہتی تھی کیونکہ مما کو فی
الحال اس کی ضرورت می اور تین دن پہلے ہوئے
والے ایک روڈ ایمیڈنٹ نے اے اس واحد رو
جانے والے رشتے ہے بھی محروم کر دیا تھامشعل
نے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈے فیک لگا
کراپنے درد تاک ماضی کو یاد کرنے گئی، جس نے
اسے سوائے محروی کے پھولیں دیا تھا۔
ربہ بربہ بہا

مشعل کے پاپامس کا کاتعلق پاکستان سے تھا ، محس علی اپنے والدین کی ڈیتھ کے بعد اپنے دہ اسے حصے کی جائدات کا شخصہ کی جائدات کے تھے، وہ اسے والدین کی اکلوتی اولا دہتے، ان کے والد کے باقی بہن بھائی سو تیلے تنے اور حس علی کے والدین اپنی زندگی میں ہی ان سے حصہ لے کر الگ ہو تھے۔ تھے۔

ورتعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاب مجی کرتے ہے، دوران تعلیم ان کی طلاقات مشعل کی ممام کی سے ہوئی، جس کا اصل نام مبک تھا محرسب میں مبکی کے نام سے مشہور تھیں۔ محرسب میں مبکی کے نام سے مشہور تھیں۔

مبکی کی پیدائش اور تربیت اتنی آزاد فضاؤں میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لاؤلی اور ضدی بیٹی تھی اکلوئی ہونے کی وجہسے ہر جائز و تا جائز ہات منوالینے والی نہایت خوبصورت اور طرح وار۔

خیائے کیے اس باغی اور آزاد فضاؤں کی در ازاد فضاؤں کی در اور آزاد فضاؤں کی در از دو اور ان کام سے کام رخی ہوں اور اپنے کام سے کام رخی کی طرح مہلی کی میرے مہلی کی میرے مہلی کی میرے مبلی اور طوفائی تشم کی میرے ہوئی محسن علی مجھی خوبصورتی اور مردانہ و جاہت میں اپنی مثال آپ سے، اگر مہلی ان پر مردانہ مرمئی میں تو میروالی ان پر مرمئی میں تو میروالی ان پر مرمئی میں تو میروالیا علاجی نہیں تھا۔

مہلی نے اپنے والدین سے حسن علی کو ملوایا، مہلی کے والدین کو بھی محسن علی اپنی صدی اور لاڈلی بٹی کے لئے بہت مناسب لگا، جس کے آ مے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا۔

تعلیم سے فارخ ہوتے ہی دونوں نے شادی کر لی، مہلی کے والدین نے ایک لکراری الرائم سند ایک لکراری الرائمنٹ دونوں کو گفٹ کیا جے محس علی نے مہلک کے دامرار پہنول کرلیا اور دونوں نے اپنی نئی زیر کی کا آغاز وہاں سے کیا۔

شادی کے شروع کے دوسال بہت اچھے
گزرے، دونوں میں پہلا اختلاف تب ہواجب
ڈاکٹرز نے مہلی کو ماں سنے کی خوجری سنائی مہلی
فی الحال بچ نہیں جاہتی تھی مرحن علی کی مہشدید
خواہش می اور وہ بہت خوش بھی تھے مہلی نے حسن
علی کو بغیر بنائے ڈاکٹر سے ابارش کرنے کے لئے
کہا، مرٹائم کافی گزر چکا تھا اس طرح کا کوئی بھی
کام خورمہلی کے لئے رسک کا ہاعث بن سکتا تھا۔
کام خورمہلی کے لئے رسک کا ہاعث بن سکتا تھا۔
دوں مہلی نے ول پہ جرکر لیا تھا، حسن علی ان
دوں مہلی کے دراسی سے احتیاطی سے ٹوٹ

مہلی کو مسئی کا اس طرح دیوانہ واراپ اردگرد پھر نا بہت اچھا لگ رہا تھا، گریچے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت بجیب می رہتی تھی، دیث بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آزادانہ کھومنے پھرنے

ہے ہی رہ گئی، پرمضعل کی خوبصورت شکل میں
ایک گڑیا کا تحفہ ملاء اس ون محن علی بہت خوش
تھے، مشعل بہت خوبصورت تھی اس نے نفتوش
اینے باپ کے جرائے تھے اب اصل مسئلہ مشعل
کی پرورش کا تھا جس کے لئے مہلی بالکل تیار نہیں
محمی، اس نے بچہ پیدا کرویا تھا اس کے لئے مین ا

W

W

W

P

a

k

S

0

t

C

بہت تھا۔
مضعل کے لئے مہلی نے ایک گورٹس کا
ہزو بست کرلیا، اس طرح وہ بالکل مشعل کی زمہ
واری سے آزاد ہوگئ حن علی کورٹس رکھنے کے تن
میں نہیں تنے، گرمشعل آئی چیوٹی تھی کہ وہ اسے
اسکیے نہیں سنجال کئے تنے، گر جاب سے آنے
کے بعد ان کا زیادہ تر وقت مشعل کے ساتھ گزرتا
البچورتھی مشعل بھی ہاں سے زیادہ اپنے باپ سے
وہ اکثر غصے میں چین جلاتی تھیں، جبکہ اس کے بایا
وہ اکثر غصے میں چین جلاتی تھیں، جبکہ اس کے بایا
ضعے میں بھی آ وازاد کی نہیں کرتے تنے، مشعل کی
فضے میں بھی آ وازاد کی نہیں کرتے تنے، مشعل کی
مشعل نے مہلی کو بہیشہ بہت معروف اور
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا
ایکٹود کھا تھا جس کے لئے اپنے گھراپے شوہریا

بٹی کے لئے کوئی ٹائم ہیں تھا۔ مشعل جوں جوں بڑی ہورہی تھی اس کے ماں باپ کے درمیان تاہج بڑھتی جارہی تھی خسطی کومہنگی کے آ زادانہ طور طریقے بہت تھلنے کئے تھے، جبکہ مہبی کومس علی کی روک ٹوک بہت بری گئی تھی، وومس علی کو کنز رویٹو کہتی تھی، جو عورت کی آزادی کے خلاف تھا۔

مراس میں مہلی کا قسور نہیں تھا، وہ جس معاشرے کی پروردہ تھی، وہاں پابند یوں کا تصور نہیں تھااور نہ ہی مرد کی حکمرانی کولٹسی خوشی تسلیم کیا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں قصور مہلی کے والدین کا نجی تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے والدین کا نجی تھا جنہوں نے مسلمان ہوتے

حند 65 جولاني 2014

حدا (64) مرادي 2014

ہوں۔" ٹانیے نے مصنوعی حقل سے بوجھا اور ٹرے میزیدر که دی اور دعائی طرف باتھ بردھائے جو باب كى كوديس يراهى مولى هى-"الچھی تو تم ویے ہی بہت ہوای گئے تو امی کواینے لائق فالق خوبصورت بیٹے کے لئے پندا کئی می۔ عنادل نے شرارت سے مطراتے ہوئے کہا تو ٹائیہ بے اختیار کھلکھلا کرہس بڑی، عنادل دِعا کو کود میں بیٹھائےصوفے یہ بیٹھ کیا اور ناشتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی جھوٹے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا، دعانے مال کے یاس جانے سے اٹکار کر دیا تھاباب کے سامنے وہ سمى كى بھى جبيں بتى تھى، ٹانىيە الپھى طرح اس كى عادت کے بارے میں جانی می۔ عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ٹانیہ جائے كاكرما كرمك بعي ليآتي اورعناول كيسام لتن يە يىمتى مونى بولى -'' پیمپیوای منتج ہی ابو کی طرف جا چلیں ہیں۔" ٹانیے نے اینے باپ جنید رضوی کا ذکر كرتي ہوئے كہا تو عنادل چونك كيا۔ "إلى يادآيا آج زويا كر فت كيسليل میں کھ لوگوں نے آتا تھا، ماموں نے قون کر کے مجھے بتایا تھا، ای اور تم نے بی یاد دہانی کروانی هی مر میرا بھی وہاغ ہر بات بھولنے لگا ہے۔ عنادل نے تاسف سے کہا۔ "اس کئے عنادل خان اب آپ بوڑھے ہورے ہیں اور اس عرض یاد داشت ایے عی وهوكادے جانى ہے۔ " ٹانىيے نے شرارة كما-"جي جي ان لي آب مجھ سے پھھسال ى چونى بى چرتو آپ جى بورهى بوش تال؟" عناول نے صاب برابر کرتے ہوئے کیا۔ "عنادل! آب مبین جانبے کہ آپ کے ساتھا بی زندگی کزارنا میری خوش تعیبی ہاوروہ

W

W

لڑائیاں، اختلافات دیکھے تھے، اس نے ایک ڈرا سہا سا بھپن گزارا تھا، ای لئے حاشر کی ہر پیش قدمی یہ وہ خاموش رہ جاتی تھی۔ محمر وہ بی حاشر اس نم اور مشکل وقت میں اس کا سہارا بنا تھا اور نم اور دکھ میں بننے والے

اس کا سہارا بنا تھا اور کم اور دکھ میں بننے والے تعلق جننی جلدی بنتے ہیں ان کی ثباتی اور بے ثباتی ور بے ثباتی وقت بہت جلد سامنے بھی لے آتا ہے۔
مشعل نے اپنی وکھتی آتھوں پہ وجرے مشعل نے اپنی وکھتی آتھوں پہ وجرے سے ہاتھ رکھا اور آتھیں موندلیں، جیسے وہ ہر چیز سے فرار جا ہتی تھی حتی کہ خود سے بھی۔

آج الوار کا دن تھا ای کئے عنادل دیر سے
سوکر اٹھا اور شاور لینے کے بعد فرلیش موڈ میں
میش کی آسٹین کہیوں تک فولڈ کرتا لاؤنج میں
چلا آیا جہاں قالین پہیٹی دعا اپنے کھلوٹوں کے
ساتھ تھیل رہی تھی ، عنادل نے بے اختیار اپنی
خوبصورت بٹی کو اٹھایا اور پیار کرنے لگا دعا بھی
باپ کو دیکھ کر تھلکھلانے گئی۔

ٹانیے نے دعا کی کھلکسلاہٹیں سنیں تو مسکرادی
وہ سمجھ گئی تھی کہ عنادل اور دعا ایک ووسرے ہیں
مکن ہیں، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر عنادل کا
من بیند ناشتہ بنانے گئی، آج اس نے عنادل کی
بیند کو مدنظر رکھتے ہوئے تیے بھرے پراٹھے
بنائے تھے اور ساتھ دہی کا رائعہ ٹانیہ ناشتہ بناکر
ٹرے اٹھا کرلاؤنج میں چلی آئی۔

" ٹانیدای کہاں ہیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔" عنادل نے حسب توقع پہلا سوال ماں کی غیر موجودگی کے بارے میں کیا تو ٹانید بے اختیار ہنس پڑی۔

"دو کیا ہوا؟" عنادل نے جیرت سے اسے ہنتے ہوئے و کھ کر ہو چھا۔ "دو کیوں کیا میں ہنتے ہوئے اچھی نہیں گئی یاس کچھ بھی نہیں رہا اور انہیں اپنا اپار ثمنث چھوڑ گر لندن کے ایک چھوٹے اور گندے علاقے میں چھوٹا سافلیٹ لے کررہنا پڑا۔

یہاں آ گرمما کی حالت مزید ابتری کی طرف جانے گئی، کیونکہ اجھے وقوں کے سب دوست ساتھ چھوڑ کرجا چکے تھے۔

مصعل نے ایک سٹورز میں سیلز حمرل کے طور پہ جاب کرنا شروع کر دی ، ان دنوں وہ کر بہت کر ہیں۔ ان دنوں وہ کر بہت کر بہت میں اس سٹور کی اونر انڈین لیڈی تھی جو بہت میں بان اور انچی تھی اس سٹور کی اس کی ملاقات حاشر سے ہوئی تھی جوسٹور کی انگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس انڈین لیڈی کا کرار دار بھی تھا۔

ماشرکو یہ اداس اداس اور کھوئی کھوئی ہی مشعل بہت اچھی گئے گئی تھی، حاشر کا تعلق انٹریا کی مشعل کے کام مسلم فیلی سے تھا، آہتہ آہتہ حاشر مشعل کے قریب آتا گیا اور اس کے حالات سے وا تفیت حاصل کرلی۔

وہ مشعل کی پریشانی اور مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، کچر حاشر کوایک بڑی کمپنی میں بہت اچھی حاب ل گئی۔

بہت الی ون حاشر نے مشعل کو پروپوز کیا، مشعل نے حاشر کوائی مماسے ملوایا، جنہوں نے اثبات مسلم اللہ جنہوں نے اثبات مسلم ہلا کرائی رضا مندی دے دی اور کچود تول کے اثبات کے بعد دونوں کا تکاح سادگی سے محد میں ہوا اس کے بعد دونوں کا تکاح سادگی سے محد میں ہوا اس کے بعد دونوں کا تکاح سازگی ہانگا تھا، ووائی مماکوالی حالت میں چیوڑ کرنہیں جانا جا ہی تھی اس بات کو دو مہینے گزر گئے تھے جب آیک دان نے کی حالت میں مماکر ہے تھے جب آیک دان نے کی حالت میں مماکر ہے ہے جب آیک دان رفتا کی حالت میں مماکر اور ایک تین رفتا کی حالت میں مماکر اور ایک تین رفتا کی حالت میں مماکر اور ایک تین رفتا کیا ہے۔

مضعل نے اپنے بحین سے مما اور یایا کا

ہوئے بھی مہلی کو اسلامی تعلیمات سے روشتاس نہیں کروایا تھا۔

W

W

W

m

والدین فوت ہونے کے بعد ساری جائیداد اور پیسے مہلی کول کیا جس سے مہلی کواور آزادی اور خود مخاری ل کی۔

وہ اب محن علی کو ہالکل بھی کمی گنتی میں نہیں اپنی تھی آئیں میں نہیں اپنی تھی آئیں میں نہیں اپنی تھی میں نہیں ا اپنی تھی ،مشعل ان دنوں کا نے کے پہلے سال میں اپنی جس علی کو ایک دات کا م سے واپسی پیٹس علی کو ایک تیکرو نے روک لیا، محسن علی کی مزاحمت پہر انہیں کولیاں مارکر جماگ گئے۔

مستعل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی پاپا کی ڈیڈ ہاڈی کود کی کرمی کوسکتہ ہو کیا تھا، جو بھی تھا محن علی سے انہوں نے محبت کی تھی بحس علی کی موت مہلی کے لئے دھیکا ٹابت ہوئی۔ اس دن مہلی ارائی مما کور میں ترو مکہ کہ

اس دن مہلی بار اپنی مما کو روتے و کی کر مشعل کو نگاتھا کہ اس کی مما کے میں پاپا ہے محبت کرتی تھیں، مگر اپنی ایا اور فطری ہٹ دھری کی وجہ ہے اظہار نہیں کرتی تھیں۔

محن علی کے جانے کے بعد گھر میں رہنے والے دونوں افراد ایک دوسرے سے اور دور ہو گئے تھے، مشعل بہت خاموش اور اداس رہنے گئی تھی جبکہ مہی نے اپنا تم غلط کرنے کے لئے نشہ آ در چیز دن کا استعال شروع کر دیا تھا، اب مبکی نے بیسہ دونوں ہاتھ سے لٹا نا شروع کر دیا تھا اس کے اردگر دیجیب سے لوگوں کا گھیرا رہتا، جن کے غلظ اور ہوس زدہ نظریں مضعل کو بہت بری گئی تھی۔

مشعل کواپے مماکے دوست بہت برے کلتے تھے، جو ہر دفت گر میں محفل جمائے رکھتے تھے، اس دوران مشعل خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھتی تھی اور اپنے باپ کو یاد کرکے بہت ردتی تھی مجرایک دفت ایسا آیا کہ مشعل کی مماکے

حنا 66 جولای 2014

وقت کتنا اچھا ہوگا جب ہم دونوں ادلا آئ میں ہوں گے ادر ای طرح ایک دوسرے کے ساتھ فوک جموعک کرتے اپنا وقت گزاریں گے۔'' اپنی خور کی گفتوں پررکھتے ہوئے مجبت کے روش سے خواب سجائی آنکھوں سے کہا تو چائے کا مگ ہونؤں سے لگا تا عنادل چونک کیا اور بہت خاموثی سے ٹانیہ کا خوبصورت چرہ و کیسے لگا جس پہاس کی مجبت کے رنگ بھرے و کیسے لگا جس پہاس کی مجبت کے رنگ بھرے ہوئے اور محبت کرنے والا ہر چرہ بہت خوبصورت اور حبین ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں خوبصورت اور حبین ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں عنادل نے اس منظرسے آنکھ چرائی اور بولا۔

W

W

W

m

''چلوتم اوردعا میرے آئے تک جلدی سے
تیار ہو جانا میں کچھ کام نمٹا لوں پھر ماموں کی
طرف چلتے ہیں وہ بھی انظار کردہ ہوں گے۔''
عنادل نے چائے کا گک میز پدر کھا اور دعا کو پیار
کرکے ثانیہ کی کود میں دیا اور کار کی چابیاں اٹھا
کر گھرے ہاہر نکلتے ہوئے بولا ، تو ثانیہ اثبات
میں مرملانے کی ۔

جردیے ہے۔
اورای برتی بارش میں سریہ جمتری تانے،
اس نے جلدی سے سڑک کراس کرنے کی کوشش
کی اورای کوشش میں وہ سامنے سے آئی تیز رفار
کارکو نہ دیکھی، جب تک اسے اندازہ ہوا کار
اسکے سریہ بھی تی ماس نے بے اختیار خوفزدہ
ہوکر آنکھیں بند کرکے، دونوں ہاتھوں سے چرہ
و ھانپ لیا، چھتری اڑکر دور جا کری، اچا تک بی
و کر آنکھیں بند کرکے، دونوں ہاتھوں سے چرہ
و ھانپ لیا، چھتری اڑکر دور جا کری، اچا تک بی
کے کنارے کر گئی گئی گاڑیوں نے بریکیں
کے کنارے کر گئی گئی گاڑیوں نے بریکیں

چ چانے کی آواز آئی اس نے ہوش سنمالتے ہوئے چھے مر کر دیکھا جہاں سرک پدایک تحض زخی حالت میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ آتھی اور بھا گئی ہوئی اس تحض تک پیچی، اس دوران کیداورلوگ بھی جمع ہو گئے تھے، اس کے چبرے پنظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔

"تم تعبک ہو ناں؟" وہ ڈاکٹر سے مل کر واپس آئی تو کندھے پہ ٹی باعدھے اور ہاتھ رکھے وہ بے اختیار اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، وہ ممری سانس لے کررہ کی، این تکلیف میں بھی اے فرتمی تواس کی۔

"واکثر نے حمیں دو ہفتے کھل ریست کرنے کو کہا ہے اور پلیز واکثر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا اور یہ میڈیس ٹائم پہ لینا تاکہ....."

"" م اگر اسی طرح میری فکر کروں گی، میرے لئے پریشان رہوگی تو یج میں میں بھی بھی فکیک نہیں ہوتا جا ہوں گا۔" سامنے والے نے بہت اطمینان ہے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ اے محور کررہ گئی۔

میں ہوئی ہے۔ اور اس کے اس سے توقع مجمی الی باتوں کی بی کی جاسکتی ہے کیونکہ ۔۔۔۔۔'' اس نے شرارت سے کہتے ہوئے نچلے ہونٹ وانتوں کے نیچے وہایا، مگر اس کی سنہری آنکھیں جمک آھیں تھیں۔

''تم بہ کہنا جاہتی ہو کہ میں نعنول ہوں اور
ای لئے نفنول ہا تمیں ہی کرتا ہوں۔'' اس نے
مصنوی خفکی سے اسے محورا تو وہ بے اختیار
مسکرانے کئی، بارش سے بھکے وجود پہ روثن ک مسکراہٹ نے اسے بےخودسا کردیا وہ دل میں شور اٹھاتے جذبوں سے محبرا کرنظریں جھکا گیا کہیں وہ غلط ہی نہ بچھ جائے۔

" تمہارے گئے تمہاری خوتی کے گئے سب کچے منظور ہے جا ہے فضول بولو یا کچے بھی۔" کندھے میں اٹھتی ٹیس کو دہاتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، تو دہ ٹھنگ کئی اور پھر لا پروائی ہے لوگ۔۔

''اچھا کھرے شروع مت ہوجانا اور جیسا ڈاکٹر نے کہا ہے ویسا ہی کرنا۔'' اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"بال محرا کے بعد م جھے ہے ناراس بیس ہوگی ہم کہ آج کے بعد م جھے ہے ناراس بیس ہوگی ہم نیس جانتی کہ میں سب پھوافورڈ کرسکیا ہوں کر تہاری ناراضی نیس تم ناراض ہولو ایسا لگتا ہے جسے کسی نے سب ترتیب الٹ پلیٹ کر کے رکھ دی ہو، سب کام جھے سے فلط ہونے لگتے ہیں ، کرنا دی ہو، مب کام جھے ہے ہوں ایسے جسے زعری خفا ہوکر دور جا جہ بی ہو، جھے پھواور تم مانویا نہ مانو کر ہم اجھے دوست بن کرتو رہ سکتے ہیں ناں۔" اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ دیاگل ہو تم بچ میں۔" اس کی سنہری

" پاگل ہوتم کی جیں۔" اس کی سنہری آنکھوں میں دردسما انجرنے لگا تھا، جیسے اس نے چھیانے کے لئے رخ پھیر لیا، مگروہ ان سنہری آنکھوں کے ہرراز سے واقف ہو چکا تھا۔ " مجہ سمے نہر ہیں ی میں شرق انکسان

" مجمعے مجھ جھے ہیں آرہی کہ میں تمہارا فکریدادا کیے کروں ، تم نے میری خاطر خودکوائی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا اگر تمہیں کچھ ہوجا تا تو۔"

"تم نے ایما کیوں کیا؟" کچے در کے توقف کے بعداس نے لب کا شخے ہوئے سوال کیا۔

W

W

W

S

یں۔ ''تی بولوں یا جھوٹ؟'' اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چرے کود مکھتے ہوئے پوچھا۔ ''تی ۔۔۔۔۔ بالکل تیج۔'' اس نے فوراً جواب

"سب کی طرح جھے بھی اپنی زعری سے
بہت پیارے اور میں نے بھی صرف اپنی زعری کو
بہت پیارے اور میں نے بھی صرف اپنی زعری کو
بی بچایا ہے چاہے ہم کو بھی کو یا پھر کچھ بھی
سمجھوں "اس نے لا پر وائی سے اِدھر اُدھر دیکھنے
بوت کہا جبکہ وہ ساکت نظر وں سے اس دیکھنے
گلی اور پھر سرسرات ہوئے کہے میں بولی۔
"ممل ذری صفائع کر رہے ہوں" وہ بے
افت اسکل ذری

ተ ተ

محبت اس طرح بھیجو کہ جیسے پیول پہ طی از تی ہے ہوا میں ڈولتی رزتی ، کیکیاتی ، پھوڑیوں کو پیار کرتی ہے تو ہر چی کھرتی ہے محبت اس طرح بھیجو کہ جیسے .....

حند 69 مرلاني 2014

حند (68 ) مرلای 2014

ومتم جانتي موكه مليلي بارميرا دل كب تمهارا ان في في مكرات موس كما تو فرحت بيم بعي اسیر ہوا تھا؟" ایک دن سی آور میں ریسٹورنٹ ہن دیں، شامین سے ملے الہیں بھی دوسال ہو میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس ملے تھے، اہمی تو بہ شکر تھا کہ انٹرنیٹ نے فاصلوں نے اجا تک موال کیا اور حسب معمول اور حسب كوخم كركے ركه ويا تھا، صائحه، فرهين، رائمه اور توقع اس كي سنبري بعيل جيسي أتلهول مي لاعلى شامین سے ہردوس سے روز بات ہوجالی می ای ببت واسع می - جبکداس نے انکار میں بھی سر لئے دوری کا احساس کائی حد تک کم ہوجا تا تھا۔ ''حپلوشکر ہے زویا کی بات فائل ہوتی، ''ہوں مجھے انداز ہ تھا۔''اس نے سر ہلاتے اب صرف امن رہ کی ہے، پھر میرے بعانی کا ہوئے خودکوس اہتے ہوئے کہا، تو دہ اسے محور کررہ آمنن خالى موجائے گا۔ "فرحت بيكم في آبديده ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیان کے یاس آئی اوران " فيرمحر مه كورنا بند كرو، تاكه من آم ك كذهے بير باتھ ركھتے ہوئے بولی-بات كرسكون، والدخمهاري ميه تلصيل تو مي اور " مجیسوای! امن تو انجی کافی چیونی ہے كرنے عى ميں ديتيں -" اي نے بے جاركى تر ڈائر کی اسٹوڈنٹ ہےاس کی شادی ابھی کہاں ے کہا تو اس نے جھینے کرآ تکھیں جھکا لیں اور ہونی ہے؟ اور ویے بھی میں ہول تال، ای ابو ائی پلیٹ میں ادھرے ادھر کے چیرتی اس کی کے باس وہ مجلا اکیلے کیے ہوئے۔" ٹانیانے اقى بات كى منتظرى -ميت سے كها تو فرحت بيكم اثبات من سر بلاكرره اس نے یاتی کا گلاس اسے لیوں سے لگایا اور بے وهيالي ميں جي وهيان اس كي طرف "اجي تو آڀ آنے والے وقت كا سوجيس لكائے بيمى، اس كلاني لياس ميس ملبوس، كى ان جب سب نے اینے اینے بچوں سمیت آ کر کہی سی واستان جیسی لڑکی کو ویکھا، جس کے ڈرے ڈال لینے ہیں، ویلھے گا آپ بڑے خود خِوبصورت بال مچھ شانے یہ اور پچھ پشت یہ بی اسنے شور شرابے سے تنگ آ جا تیں مے۔" بھرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے محرا اندنے ملے علکے لیج میں آنے والے وقت کا كركلاس ميزيدركعار نتشه صیح ہوئے کہا تو فرحت بیلم بے ساختہ ہس "اب بول مجمی چکور" وفعتا اس لڑ کی نے مجتنجها کرکہا،تو وہ معصومیت سے بولا۔ "اینول سے کوئی میں معبراتا اور بریشان "میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" مر پھراس ہوتاء بس اللہ خمر کا وقت لائے۔" فرحت بیکم کے غصے سے جرے تورد کھے کرجلدی سے بولا۔ حب توقع جلد بهل لئيں، تو النيے نے زيرك "اجھااجھایادآ گیا، بتاتا ہوں۔"اس نے امین کہااور چھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر پکن میں چل ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آئی، عنادل کو بھرے کر لیے بہت پند تھے اور ریسٹورنٹ کی وغدو ( کھڑگی) سے باہر نظر آج ثانيكا اراده قيمه بحري كريلي بنانے كا تقا

W

W

W

S

C

کے اس نے روپ کا مزہ اٹھار بی تھی، ویک اینڈ یہ یا اکثر رات کووہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لندن کی سرکوں پینکل جاتے ، حاشر کی ہر بات پیہ متعل کی زندگی سے بھر پورائسی کو بھی متعل نے ماشر کے ساتھ ف کروندی کے بہت سے خواب دیکھےاورسجائے تھے۔ اب مشعل کو سمجھ آنے کی تھی کہ محبت کیسے مردہ زمینوں کوایے کمس سے زعرہ کروی ہے، محبت زندگی کو کتناهمل اور خوبصورت بناوی ہے، مشعل کو لکنے لگا تھا کہ اے بھی حاشر سے محبت انے درخت کے نتج مڑک پہ کرے

کائ رنگ کے چولوں کوائی جھولی میں بحرلیا اور ان کی زم پیوں یہ ہاتھ چیرلی وجرے سے سکرا

'' محبت بھی تو ان کائن رنگ کے پھولوں

" فشكر ہے كہ شادى كى تاريخ فائل ہو كى ہاب سب سے پہلے بہنوں کومطلع کروتا کہوہ آسانی سے شادی میں شرکت کرعیس اسب ہی تو وور ويول ميل بيابي لئين بين " فرحت بيم نے کریلے حصلتے ہوئے ٹانیہ کو مخاطب کرتے موتے کیا، جو کام وال سے اپنی تکرائی میں صفائی

"جی مجھیوای! عنادل نے ای دن سے سب کواطلاع پہنچا دی تھی، بلکہ ابواور ای کی جمی بات مولى هيس صائمه آلي اور فرهين باجي ولحمد على ولول تک اپنی سیس کنفرم کرواے کی ، باتی چکا رائد توده کراچی میں ہے کی وقت جی آسکتی ہے نزبت مجميحواور شامين توييلي بى تيار بيهى مونيل میں، ویکنا سب سے پہلے بدلوگ پہنچے گے۔

حارسوخوشبوبلمرتى ب محبت اس طرح بعيجو كه جيے خواب آتا ہے جوآتا عو وروازے بدوستك تك جيس مولى بہت سرشار کھے کی ر هرجب میں سمی ہلکورے لیتی آ تکھ کی خاطر کی ہے تاب سے کمنے كوئى بےتاب آتاہے محبت اس طرح جيجو ميل من مهاب أتاب!!!

W

W

W

m

موسم بدل رہا تھا بہار کی آمدنے درختوں کو مبرہ بحش ویا تھا، طرح طرح کے خوبصورت پیول اوران کی دلفریب خوشبونیں کسی ان ویلھے جہاں کا رستہ و یکھائی تھیں مطعل نے سرشار قدمول سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو و یکھا، جس یہ کائ رنگ کے بہت خوبصورت محول مطے ہوئے تھے، بہار درختوں یہ بی میں اب کے اس کی اواس زندگی میں بھی آئی می اور

عاشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کے اسے جھ مینے کزر کے تھے اور برگزرتے دن کے ساتھ ساتحداس كأمحبت بيريقين بزهتا جار باتحاء حاشركي مجت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہر خوف کو نکال دیا تھا، جاشر کو ایک امریکن مینی میں بہت اچھی حاب ل افی می اور اس کی ترقی کی را ہیں بہت والمح تعين محمعل في ستوركي جاب چهور دي مي وہ صرف حاشر کے ایار ثمنث میں کمڑ کی کے پاس کرے ہوکر حاشر کی راہ دیستی کمر کوسحالی سنوارتی اجھے اچھے کھانے بناتی، مشکناتی زعرکی

2014 مولاي 2014

"ووایک بہت عام سا دن تھا تمر مجھے ہیں

وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے تھی۔

معلوم تھا کہ بیرعام ساون میری زندگی کے سب سے خاص اور اہم دن میں بدل جائے گا اور مجھے اس خاص جذبه کا اسیر بنا دے گا جے لوگ محبت کہتے ہیں۔'' اس کی آواز میں کھوالیا خاص باثر تھا کہ وہ بے اختیار گردن موڑ کراہے دیکھنے لگی

"آفس کے یاس واقع اس قریبی یارک یں اکثر بی ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم تو خاص کر، شاید مهیں یارک کے کونے والے تھ یہ بیٹھ کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لکیا ہے تال۔" اس نے پوچھا تو وہ دھرے سے مسکرا کرا ثبات

جس کی نظریں بظاہراس پر میس مکر ذہن کہیں دور

بحثك رما تها، جيسے وه تصور كى آتكھ سے دوباره وه

W

W

W

a

0

m

يسر بلات في- و او "ال دن بحي ثم في آور بي ما تعد مي كوك کاش ادر برکر پکڑے اپی مخصوص جگہ بیہ آ کر بیٹھ یکی اور یارک میں ادھرسے ادھر نظریں دوڑانے لى، جب تمہارى نظروں نے كھ فاصلے يه موجود ایک غریب اور مفلوک حالی بیجے کوائی طرف ویکھتے ہوئے بایا، فورے دیکھنے یہ مہیں اندازہ ہوا کہ وہ بچہ مہیں میں تبہارے ہاتھ میں پکڑیں کھانے پینے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھ رہا تھا،-تم پلے دریاک اس علے کے حسرت و یاس میں ڈوے ہوئے جرے کودیستی رہی، چرتم اپنی جکہ سے احل اور وطرے وطرے قدم بردهانی اس یے تک چیلی اور اس کے سامنے کھٹنوں کے بل جَعَكُ كُرِبِينُهُ كُرُمُ نِي لِهِ جِعَالًا"

"يركر كمادُ كي؟" تم في اي الع مل موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہو جما تو يح نے باختيارا ثبات ميں مر ہلايا۔ "بيتم كِ لُومَر ....." تم في اين باتعاض يكرا يكث اس كاطرف برحات موئ ايك دم

ے ہاتھ روک کرکھا تب تک بجدایک طرف ہے پکٹ پکڑ چکا تھا اور اب سوالیہ تظروں سے تہاری طرف و مليدر باتفار

Give me one smile like" an angel" (مجھے ایک فرشتے کی طرح سکرا كرويكهاؤ) يج في حرت س ولحه ور تمهارا چېره ديکهاشايدات تبهاري بات مجهيس آ ل هي، طرتمہارے چرنے یہ تھیلے زم تاثر اور ہلی سے مسكرا بث ادر ہاتھ میں آئے پیکٹ نے اے بے اختيار مننے يہ مجبور كرديا تھا۔

" ال بالكل ايسے ہی، میں و يكھنا جا ہتى تھی کہ تہاری کمری اداس کالی آتھوں میں ہس کے جَلُنومِيكُمْ كُنْغُ خُولِصورت لِلَّمْ إِنَّ -" تم نے کھوریک اس کے معصوم چرے یہ

خوتی کے بھرے رنگ و مصنے ہوئے کہا تھا اور اینے ہاتھ میں بکڑی دونوں چیزیں اے بکڑا دیں میں، وہ بحیہ خوتی خوتی وہان سے چلا کمیا تھا اور تم نے زین سے اٹھتے ہوئے اینے کیڑے جماڑے اور رسٹ واج میں ٹائم ویستی ہونی كندهے بيد بيك ڈالے وہاں سے چل پڑى۔ یہ جانے بغیر کہ تمہارے اندر کی اس خوبصور فی اور اجھائی نے یاس کھڑے کسی انجان محص کوتمهارااسیر بناویا تھا،تم چانتی ہو کہ بس ایک لحد ای ہوتا ہے جب اجا مک سی کی محبت کا ج جارے ول کی سرز من میں لکتا ہے اور و ملحتے ہی و یلینے اس کی جزیں ہررگ میں محشر پر یا کرویتی میں سانسوں میں ایے بس جامیں ہیں جیسے اس سخص کے بغیر سالس لیٹا ہی گناہ ہو۔

سی میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیتی ہےا ہے بی اچا تک دل پرحملہ آور ہونی ہے کہ ہم و کو کرجی میں سکتے ہیں ،سوائے اسے سلیم کرنے اوراس کے سامنے سرم کرنے کے اور میں نے

بعي اس لمحايية ول يسمهين تعليم كرايا تقار" اس نے بے اختیار ہو کر کھا تو وہ ای سمری آ تکھیں ایک وم سے جھکا گئی، مراس کے چرے ي بيلي معن بهت خوبصورت لك ربي هي\_

"مين آج برملا اعتراف كرتا مول كهاس دن سے میں تہاری محبت کی ونیا میں ون سے رات كرتا مول اس محبت على تمهار عدماته ايك ایک کھے میں صدیاں جی رہا ہوں، چر بھی لکتا ہے جیسے ریہ بھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب کیوں مہیں کرنی ہے محبت وقت اور عمروں کی قید ہے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنا محقر کیوں بناوی ہے کہ تمہارے ساتھ جتنا بھی گزارلوں لگنا ے کہ وہ مجم بھی جیں ہے۔ "اس نے بے جاری ے اسے محفے بالوں میں ہاتھ چھرتے ہوئے کہا تواس کی بے ہی اور انداز بدوو بے اختیار ملکھلا كربس يدى، اس كى منهرى آتلمول مين أيك عجب ما تار الجرنے لگا۔

اس کی ہلسی کی جلتر تک ہے متحور ہو کروہ بے خودے ہو کر اس کے لبول کو مسکراتے اور سنبری آ نکھوں میں چمیلی کی کود مکھنے لگا، بے اختیاراس کا دل جایا کہ ان آتھوں کی ساری می اس کے سنہری بن کے ساتھ اسے ول کے خالی پیالے می اتار لے اور اس جمللاتے یاتی میں صرف ال كي الماري جرك كاعلى تيرا مو-

سنبرے یائی میں تیرتا سفید گلاب سامعطر اس كالحسين چره-

ተተተ

" لمپنی مجھے کھوم ہے کے لئے اپنے ہیڈ آفس میں ٹرانسفر کرری ہے جودوی میں ہے۔ ڈزے فارغ ہو کرنیکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے حاشر نے مطعل سے کہا اور برتن اٹھائی وہ ایک وم چونک کر رک کئی، اس کے چیرے یہ

خوف سا چیل کیا اور وہ سرسراتے ہوئے کہے يس يولى-

"میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی ؟"مشعل نے پریشان ہو کر او جھا، تو کری سے اٹھتا حاشر اس کے چرے کی طرف دیکھ کر تھنگ کیا اور پھر دوبارہ والی بیٹے ہوئے اس کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

W

W

W

a

S

0

C

m

« جمهیں ہروم بیڈر کیوں لگار ہتا ہے کہ میں ممبیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" حاشر نے ممری تظرون ساس ويلحق موس كها-

"اس لنے کہ مل نے اینے خون کے رشتوں کو بھی یا تیدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ چھ مہينے تمہارے ساتھ ايك خوبصورت خواب كى ما نند لکتے ہیں، جیسے میں آنکھ کھولوں کی اور سے خواب ٹوٹ جائے گا۔" معمل نے کمری سائس لیتے ہوئے یاسیت سے کہا۔

" ياكل ہوتم جوالي يا تيں سوچيں ہو، ميں بهت يريكيكل سابنده مول بار بارشايد مهيس يقين نہ دلاسکوں، مر میں این زندگی میں بہت آگے تك جانا جابتا مون، بهت تركى كرنا جابتا مون اور بچھےامید ہے کہتم اس میں میراساتھ دو گی۔'' حاشرنے شجیدگی ہے کہا تومشعل کے آنسو گالوں ہلامک گئے۔

" تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتنی مضبوط مبیں ہوسکتی کے سیارے کے بغیر زعد کی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی ہے اپنی كمزوري كااعتراف كياب

" محترمهای وقت آپ صرف اتنا کریں که آب آنسومیاف کریں اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، مینی نے دوسری مبولتوں کے ساتھ ماتھ رہائش می دی ہے۔" حاشر نے زی سے اس کے رضار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی سے اچل

2014 مرلاي 2014

چلور فرض کرتے ہیں تم مشرق، مين مغرب مول چوبهان سے بیں برد المباسفر بي مريقيقت ٢ تهارى ذات كاسورج بهت سارسته چل کر میری سی میں دو ہے گا بارس کے بعدے موسم بہت خوشکوار ہو چکا تھا، مُعندُی مُعندُی ہوائے طبیعت کے ساتھ ساتھ موڈیہ بھی بہت اچھااٹر چھوڑا تھا۔ وہ دونوں بھی موسم کے مزے لیتے ہوئے آہتہ آہتہ چہل قدمی کرتے جارے تھے جب اس نے بیٹھم پڑھی۔ "سوري مجھے ایسے لفظ آئی مین اوئٹری سمجھ ميں ہيں آلی۔" اس نے شرارت سے كندھے "بال تو بھے کو کہہ بھی کون رہا ہے، تم بس محسوس كرومير فظول كوتمهارا كام بس اتنابى ہے۔"اس نے ای نظروں کے حصار میں اے لیتے ہوئے کیا، مرسائے والے کے چرے یہ از لي لا يرواني هي ، جيسے وہ ان باتوں كوستى بى نہو اور اکرسٹی ہے تو توجہ نہ دیتی ہو، اس کے معالم میں وہ الی ہی تھی ،سخت دل ، لا پر داہ ،خود میں ملن ی اس دن کے ایکسٹرنٹ کے بعدے ان کی دوی پھرے قائم ضرور ہوئی تھی مکرانی اپنی جگہ یہ دونوں بی محاط رہے تھے، ایک اظہار کرنے من اوردومراات سنغيل-بعض لوگ اپنی ذات کے کردائن دیواریں

W

W

W

C

دوستان تھا، اگر چہ مشعل کافی ریز واور کئے دیے
والی لؤی تھی، مگر کچھ لوگوں سے جلد بی اس کی
درین ہو گئی، جس میں سے ایک پاکستانی لؤکی
عدید بھی تھی،عدیلہ بھی شادی شدہ اور دو بچول کی
ان تھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے لئے
جاب کرتی تھی، آفس میں سوائے عدیلہ کے گوئی
دین جانتا تھا کہ مشعل میرڈ ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حاشر اور
مشعل اپنی اپنی مصروفیات کے جال میں سینے
علی اپنی اپنی مصروفیات کے جال میں سینے

وقت لزرئے کے ساتھ ساتھ حاسر اور مفعل اپنی اپنی مصروفیات کے جال میں سینے کے اس کی ماروفیات کے جال میں سینے کے اس کی ماروکیا تھا، اب نجانے کیوں مشعل کو لگنے لگا تھا کہ حاشرات نظرا نداز کرنے لگا ہے، اس کے رویتے میں مجب اور گرم جوثی کی بنیاد پہمشعل نے مستقبل کے کئی خواب سجائے بنیاد پہمشعل نے مستقبل کے کئی خواب سجائے بنیاد پہمشعل نے مستقبل کے کئی خواب سجائے ایک حصر کے بیجے دواجنبی رورہ بیں۔ ایک حصر کے بیجے دواجنبی رورہ بیں۔ ایک حصر کے اور کی مہلی سالگرہ بھی یادنویس رہی ایک مسلم کر مر ہلا کر رہ مستقبل نے وش کیا تو وہ چو تک کر سر ہلا کر رہ میں مشعل نے وش کیا تو وہ چو تک کر سر ہلا کر رہ

محبت میں ایک خوبی ہے کہ وہ سامنے والے کی برلتی نظروں کا مجید بہت جلدی یا لیتی ہے، محبت سچی اور خالص ہوتو اس میں الہام ضرور موس ترموں

ہوتے ہیں۔ اب مضعل اکثر سوچی تھی کہ جس جذبے کو اس نے محبت سمجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدردی تو نہیں تھی ،اگر ایسا ہی تھا تو مشعل زندگی کی بساط پہ ایک رشتہ اور ہار گئی گئی۔

میں رسمہ در ہوری ہے۔

د منجانے کیوں؟ مجھے رشتے راس نہیں

آتے ہیں۔ مشعل نے اپنے فلیٹ کی بالکونی
سے سامنے سڑک پدرواں دوان ٹریفک کو دیکھتے

ہوئے ادای سے سوجا تھا۔
مدید ہدید

دنوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز تھی، زویا اور اس بھی عنادل سے بھائیوں والے لاڈ ہی اٹھواتی تھیں۔ ٹانیہ کو گود میں اٹھائے کمرے سے با برنگی تو عنادل ہاتھ میں کوئی پیکٹ پکڑے اندر داخل ہو رہاتھا۔

ا بی دھیان میں خا عنادل؟ "نانیہ نے بوجھا تو اپنے دھیان میں خاتا عنادل چونک کیا۔

"آل سے دھیان میں خاتا عنادل چونک کیا۔

"آل سے آئی تھنک یہ گاؤں والی زمین کے پیپرز بیں۔ "عنادل نے الٹ پلٹ کر پکٹ کود کھا۔

"میں اسٹٹری میں ہوں پلیز اچھی کی جائے بنا کر دو۔ "عنادل نے غور سے پکٹ پہر کھے۔ گھے، جھینے والے کے ایڈریس کو پڑھا اور سٹٹری روم میں چلا گیا، ٹانیوس بلاتی وعا کو پھیھوا می کے روم میں چلا گیا، ٹانیوس بلاتی وعا کو پھیھوا می کے پاس بھا کرچا ہے۔ اندیس بلاتی وعا کو پھیھوا می کے پاس بھا کرچا ہے۔ بنانے پکن میں چلی آئی۔

دوئ آنے اور سیٹ ہونے کے پچھ دنوں
بعد ہی حاشر بری طرح کام میں بزی ہو کیا اپنے
بوے سے خوبصورت اپارٹمنٹ میں اکبلی بیٹے کر
حاشر کا انظار کرتے کرتے مشعل شدید بوریت کا
شکار ہونے گئی، اثنا بڑا دن کائے نہیں کا شاتھا،
اکثر رات کو بھی حاشر کھر نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے
کام کے سلسلے میں مختلف آس باس کی اشیشس میں
جاتا بڑتا تھا، حاشر کی غیر موجودگی میں ایسے وقت
کاف انشعل کے لئے بہت مشکل ہوگیا تو اس نے
جاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے
خاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے
خاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے
خاب کرنے کا فیصلہ کرلیا، حاشر نے بھی اس کے

سے دسرہ ہے۔ نیوز پیپرز میں ایڈ دیکھ کرمشعل نے اپی می وی ایک دیکھینز میں بھیج دیں، جس میں ہے ایک ممپنی نے اسے انٹرولو کال آئی اورخوش سمتی سے وہ منتف بھی ہوگئی، آفس کا ماحول کافی اچھا اور رویدر آپ سی کهدرہے ہیں حاشر!" مشعل در آپ سی کہدرہے ہیں حاشر!" مشعل نے پوچھا تو حاشر نے مشکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تو مشعل کھلکھلا کر نہس پڑی، جھیک میں سر ہلایا تو مشعل کھلکھلا کر نہس پڑی، جھیک آگ

W

W

W

S

m

ود شکر ہے تم ہلمی تو۔ ' حاشر نے شرارت ہے اس کی طرف و کیکھتے ہوئے کہا۔ دو مگر محتر مد وہاں جا کر جھوسے کوئی گلہ یا شکوہ مت کرنا، کیونکہ میں آنے والے دنوں میں بہت بزی ہو جاؤں گا اور تمہین مناسب وقت نبعہ سک میں '' اش آمشعل کو تصدر کا

نہیں دے سکون گا۔' حاشر نے مشعل کوتصور کا دوسرا رخ دیکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری سے برتن اٹھائی مشعل نے کہا۔

''کوئی ہات جیس میں ایڈ جسٹ کرلوں کی بلکہ میں بھی جاب کرلوں گی ، اس طرح بزی بھی ہوجاؤں گی اور ہم دوتوں ساتھ بھی رہ لیس کے، اچھا وقت گزر جائے گا۔'' مشعل نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا تو جاشرا ثبات میں سر ہلاتا اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔

مشعل خوشی خوشی کی سمٹے گلی یہ جانے بغیر کہ وقت کھی بھی اتن آسانی اور آرام سے نہیں گزرتا ہے، جیسا کہ ہم سوچتے یا دعویٰ کرتے ہیں۔

公公公

ڈور بیل کی آواز یہ دعا کے کپڑے برلتی ٹانیے نے چونک کردروازے کی طرف دیکھا۔ "اس وقت کون آگیا؟" ٹانیے نے سوچتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا جو دو پہر کے دو بجا رہی تھی، عنادل کچھ در پہلے ہی آفس سے گھر آیا تھا، ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے ان کا آج آؤٹنگ یہ جانے کا ارادہ تھا، کیونکہ امن کافی

حدث 75 مولاني 2014

2014 مرانى 2014

كورى كركيت بي كداس من ان كا اصل جيب

جاتا ہے اور جب تک بدو بوارین شکریں ، کوئی

مجى ان تكريس كي ياتا باورويوار كرات كى كوشش بهت كم لوك كرتے بين جبكه وہ بيروسش

W

W

W

m

آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر کے یاس بی موجود کراؤ غرض انظامات کے گئے

صائميآ في ، فرهين يا حي ، رائمه اورشامين بعي بمعدائ الي ممكيز كي مليس عين اورخوب رواق لگانی ہونی می مبندر موی کے ساتھ ساتھ فرحت بيكم كے كريس جى اى طرح شورشرابداور بنگامه رہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوشرار کی اور نٹ کھٹ سے بیجے تھے، اس کے علاوہ شادی کی تاریاں سب ف جل کر کردے تھے اور ای طرح بنتے بولتے شور میاتے آج مہندی کا دن مجی آن

ٹانیہ اور فرحت بیٹم شادی ہے کچرون پہلے بی جنیدرضوی کے کمررے آچیس میں، عنادل آفس سے فری ہوتے ہی وہاں بھی جاتا اور شادی کے انظامات دیکھنے کے ساتھ ساتھ سب کی مینی مجمی انجوائے کرتا،عناول نے بھی بھی کسی موقع پیہ جنیدرضوی کو منے کی کی محسوس ہونے جیس دی می اور نہ بی ان بیب کو بھائی کی ، ای لئے وہ سب مجمی جان دیتی تعین عنادل ہے۔

اورایک بھائی کی طرح عی اس کے مان اور لاڈ اٹھانی تھیں، ٹانیہ کے بارے میں شروع سے عى سب كوعلم تما كه فرحت بيكم في اس عنادل كے لئے پرزر كيا ہوا ہے، اس لئے ثانيے كے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رشتے میں بندھ کران جذیات کواظہار کا رسة ل كميا تفا۔

''چلوجلدی کرو،سب پہنچ بھی چکے ہیں اُؤر

تہاری تیاری ہی مل نہیں ہورہی۔" عنادل جو گاڑی میں گئی چکر لگا کر سب کو گراؤنڈ میں چھوڑ كرآيا تقاء ثانيه كومخاطب كرتے ہوئے كہا، اب كمريش صرف انبراورامن عي روكس مين ''واؤ میری بیٹی کتنی بیاری لگ رہی ہے۔'' عنادل کی تظر جو تھی دعایہ پڑی تواہے اٹھا کریمار كرتے ہوئے بولاء دعا كے لئے ثانيہ نے اس ون کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا لبنگا لیا

"جی بھائی! دعا ہے ہی بہت پیاری این امن خاله کی طرح۔'' امن پاس آ کر ہولی تو عنادل ہنس پڑا اور پیارے اس کے سریہ چیت

"به بیاری م خالدای بیاری ی بهانی کو لے کر گاڑی میں بیٹے، میں کمرے لاک چیک کر کے آتا ہوں۔"عنادل نے دعا کوامن کی کودمیں دیا تو امن بستی مونی دعا کو بیار کرنی با ہر کی طرف لی ، اس کے بی مک سے تیار خوبصورت ے ڈرلیں میں ملوں ثانیہ می نظنے لی او کھے سوج كرعناول يلثاب

"او مو مي تو محول عي كيا-" يه كه كرعناول یا ہر لکلا اور چھ در بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ 一世上がい

" تمهارے لئے مجرے لایا تھا مگرافراتفری میں دینا بھول میا۔"عناول فے مسراتے ہوئے این خوبصورت بیوی کی طرف دیکھا جس کا چېره ایک دم سے روش ہو کیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آ کے برحایا، تو عنادل نے غور کئے بغیر بجرے اس پکرائے، حالانکہ ٹائیداس کے ہاتھوں سے مجرے بہنا جا ہی گی۔

" يدليل كجرے زوجه صاحبه! آپ كو بهت پندیں ناں۔"عنادل نے مسراتے ہوئے ٹانیے

کہا اور اس کی تاک کوشرارت سے دیا تا باہر لل كماتو ثانيه الكودم خاموش كانظرون ساس ی جوڑی پشت کود محتی رو گئی۔ '' نە كونى سراہتى نظر ۋالى نە كونى شوخ جملە

اس طرح وسيخ جيد فرص ادا كر ے ہوں، نجانے کیوں بھی بھی مجھے ایسے لگا يركه جيع عناول صرف اور صرف اينا فرض اواكر ے ہیں ایک اچھے شوہر ہونے کا، اچھے باب نے کا، ان کے روئے میں وہ بے ساحلی اور ارتلی سیس ہے جو محبت کی پیجان ہوئی ہے، عنادل نى بىشدىدى كما كە بچھے كيالىند بادركيالىس، ر بھی رہیں بتایا کہ انہیں خود کیا پند ہے کیا ایس، کیا البیس میرے ہاتھوں یہ لکی مہندی البھی لتی ہے؟ کیا میرے ماتھوں میں سے گھرے البس بھی پیند ہیں؟" نجانے کیوں مر چھ ایا مرورتها جواس منظر كوهمل جيس مون دينا تها-

ال وتت بھی ٹانیہ کووہ'' کچھ'' ملک تو ہور ہاتھا مگر

والمجويس يارى مى-

"شاید یہ میرا وہم ہو۔" ٹانیے نے کمری ماس ليت موئ ايخ ذين من الجرية موالوں کو جھٹکا اور اینے کام سے بجرے تعیس الدين كوكند هے يدوالتي باہري طرف چل يؤي، جہاں عناول اس کا منتظر تھا، ٹانیے کے نطقے ہی اس ئے کمر کولاک کیااور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیہ كر بنايا، چھلى سيث يہ بيھي امن اور دعا كى مسى أنناميل خوبصورت جلتزنك بكهيرري تحي كه ثانيه ادر عنادل بھی ایک دوسرے کی طرف د مجھ کرمسلرا

"بيرينا كون ٢٠٠٠ بيدية يحى، حاشركوتيار اوت و کھ کر متعل نے سرسری سے کیج میں وال كيا تفا مكر بالول مين برش بجيرتا حاشر كا باتحد

اك لمح كے لئے ركا تفااوراس نے آئيے میں نظرآ تے مضعل کے علس کوغورے دیکھا تھا پھر ہیر برش زورے ڈرینگ تیل یہ مجینے ہوئے

W

W

W

C

ڑا۔ "جہیں بتایا تھا تال میں نے کرریٹا ہاس کی بین ہے اور جس پروجیک یہ میں کام کررہا موں اس کووہ بی بینڈل کردی ہے، طرعم کیوں او چورای ہو۔" حاشر نے معروف سے کہے میں بتاتے ہوئے اس سے پوچھا۔

"تمہارے ہاس کی بین کیا این سب اساف سے ای طرح فریک ہے جیے تہارے ساتھ ہے۔" مشعل نے سجیدگی سے سوال کیا تو

"ابتم جال عورتول كي طرح مجھ يه شك مت كرنے لك جانا، انسان جہال كام كرتا ہے وبال اكثر وبيشتر الى دوستيال قائم بوجاتيل بي بر معمول کی باتیں ہیں کیا میں نے بھی تم سے او تھایا چیک کیا ہے کہائے میلز کولیگ کے ساتھ تہاری گئی فرینکس ہے یا جیس ۔" حاشر نے نا کواری سے لفظ جیاتے ہوئے کہا اور زورے دروازہ بند کرتا کھرے باہرنکل کیا، اے ایک آ فیشل ڈنر پیرچانا تھا، جہاں بقول اس کے کدوہ مضعل کوئیس لے جاسکتا تھا۔

مصعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، حاشر کے لفظ کتے سخت اور تکلیف وہ ہوتے تھے اسے احساس بی میں ہوتا تھا کہ مشعل کس اذبہت اور تکلیف سے کزرلی ہادراب تو سیمعول بن چکا تھامشعل کی معمولی اور چھوتی ک بات یہ بھی حاشر ای طرح ری ا يكث كرتا تما كمشعل بهت كي سوين يه مجور مو جاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے رویے کی وجہ کیا

2014 54 ( 76

FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہے تو پھراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت يسے جكہ لے عتى ہے۔" معمل نے سوجى آ تھوں اور دھی ول کے ساتھ حاشر سے سوال كيا، جوبيك بي اي چيزين انفا انفا كرركه رما تھا، اس نے مشعل کوکل رات بہت واسیح لفظوں میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب متعل کی کوئی مخوانش مہیں ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے والے بیں اور ریٹا سے شادی کرنے ہے سلے اے معمل کوچھوڑ تا ہوگا ای گئے وہ دینی طور برمضعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور ریٹا ایک مہینے کے لئے فرانس جارہے تھے دکال ہے آتے ہی اس نے کوئی فاعل قدم افغانا تھا، مشعل کا بدینے ہی رورو کر برا حال تھا، اس کے سب خدیثے سب ع ابت مورب تھے۔ "ويكموشغل!ميرك لئے ميرا كيرئيرميري بھی بلٹ کرائے ال باب بہن بھائیوں سے

W

W

W

S

O

C

ر فی بہت اہم ہے، میں نے بین سے بی غربت ويلهى اورسبى بي كياتم في بھى غورميس كيا كهيس يطنيس كياسوائ برمهينه كجدرهم البيل بهج اور بھی بھی قون یہ بات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر میں رکھا۔" حاشر کے کہنے یہ معل نے چونک کراس کی طرف ویکھا، پھر کسی خدشے کے تحت بولی۔

"تو کیاتم نے مجھ سے شادی بھی کی مرورت کے تحت کی تھی۔" مطعل نے خوفزدہ ے لیج میں یوچھا تو عاشر کھ لحول کے لئے بالكل خاموش ہو كميا مشعل كا دل تيز تيز دھڑ كئے لگا، چاشر کی خاموثی اس کے شک پے یقین کی مہر لگا

الل " عاشر نے کمری سائس کیتے ہوئے محمل کے سفید بڑتے چرے کو و سمعے ہوئے کہا۔

ہے دنوں تک زمین کی منتقی میرے نام ہوجائے عی "عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی م بلا کے رہ گئے، نیہ زمین عنادل کے والد و دری فیاض کی ملکیت تھی، جو پچھ قالونی بحد موں کے باعث ابعنادل کولی می-ان کے کھرے نکلنے کے بعد عنادل نے کار

كارخ اين كمركى بجائ مين رود كى طرف كر دیا، سردی کی سرو راتوں میں دھند میں لیٹی فاموثی میں کمی کی پرچھائیں بھی چھٹی بھی سامنے نظرآنے لتی تھیں، عنادل نے ہاتھ بوھا کر ى دى پليئرآن كرويا، نفرت مح على خان كى آواز میں ایک آفاقی سیائی اس کے دل بدا ترکر

812 رات عنادل في الاستان المنتج لخراس لی آ تکھیں رت جگول کے عذاب سے جل رہی کیں ان میں پھیلی سرخی تعاکاوٹ کی میں کسی کی یاد كالمى، عناول في اللسليريد باؤل ركه كركارى کی سیڈ بردھا دی تھی، اسے ادھوری باتوں ادموری چیزوں سے سخت چر تھی مرتسمت کے للے اوجورے بن سے ہم بھی بھی ہیں الر سے ماے جننی می کوشش کریں۔

وہ بھی روز ایے بی اٹی ذات کے

آئے تھاور پھر کھ یادآنے یہ جو تک کر پونے ات بے بات یاد آتا ہے وہ بول جائے میں کچھ کی ہے ابھی

" حاشرتم ميرے ماتھ ايا كول كردے او جول کئے تم کہتے تھے کہ مہیں جھ سے مجت

ازے لفظ کب کے کھو چکے تھے اس کے دل کی ز مین اب بھی بتجراور پیای تھی۔ اوراس زمين كوانتظارتها محبت اورخلوص

بارش کا، جواس کی بنجرز مین کوسیراب کر کے گ ےزرخر بنادے گا۔

مہندی کا فنکشن مختم ہوتے ہی سب اپ اینے کھروں کو روانہ ہو گئے تھے، عنادل تھ کا 🚺 مب سے لیٹ پہنچا تو جنید مامول کے تھر م ابھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے تھے عنادل کود ملصے ہی اسے بھی اپنے ساتھ تھیننا جا تواس نے علن کا بہانہ کردیا اور سب کے درمیان بینی ہستی مسکرانی ثانیہ سے اینے کمر کی مال ما تكى، توجنيدر ضوى چونك كئے۔

''عنادل بیثا رات پیاں بی رک جاؤ سے بجيال الشخ عرصے بعدالتھی ہومیں ہیں خوش جا میں گا۔" جنیر رضوی نے شفقت سے کھا عنادل في حمراتي موت كها-

"مامول جان ضرور رك جاتا محركل آفي میں ایک بہت ضروری فائل مل کرکے دینی ۔ پھرآ کے کچے دن کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے انشاءالہ پھرل کر بیتھیں ہے ۔"عنادل نے سب کی طرف و کھے کر مسکراتے ہوئے کہا تو جنید رضوی اثبا۔ میں سر بلا کررہ گئے، فرحت بیٹم آج کل اے بمالی کے کمربی قیام پذر کھیں۔

جنید رضوی، عنادل کو چھوڑنے کیٹ تک ادھورے بن سے اڑتا تھا۔

"مهيں رجد يال تي ہے؟" "جي مامول دو تين دن يهلي واك ذریعے وصول ہوئی ہے کھھ کا غذی کا روانی میں تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاءا

اور پھراسے بہت جلدیتا چل بھی کیا، حاشر کی مخلف لؤ کیوں سے برحتی دوستیاں جن کی حدود وقيود كما تحين متعل تبين جانتي تعي ، تمرراتون كودر \_ كر آنايا كثر آناي ند، ال دوران بى مشعل برانشاف مواكه حاشرشراب محى بيتاب، معمل كوبيجان كربهت تكليف بوني-

W

W

W

m

اور اب مجھلے کچھ ہفتوں سے عاشر کے موبائل بدیار بارآنے والی ریٹا کی کالزاور مختلف مینجز سے متعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل عاشر کی اصل مصروفیت کون ہے معمل نے جاشر ك موبال يدريا ك محمير يزه ع تع جوك طرح بھی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر مبیں کرتے تھے بلکہ کسی اور طرف می اشارہ

ل کو مادے کہ یہاں آنے سے پہلے حاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زعرکی میں بہت كامياني اورترتى طابتا باوراس كے لئے ولا بھی کرسکتا تھا اور شایدریٹا کی صورت میں اے وہ میر حمی مل چکی حمی اور اب اس کے لئے مشعل کو چوڑ نا پڑتا ، تو وہ شایدایک کمیے کی بھی در نہ کرتا۔ معمل مبر اور دعا ے کام لے رہی بھی کیونکہ حاشر کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ تہیں تھا، کوئی رشتر تہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداس محلوه كرنے للى مى اسے لكتا تھا كدونيا ميں اس سے زیادہ برقسمت کوئی نہیں تھا جس کے وونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زعر کی میں کوئی سحا اور كمرارشتهين تقاب

تشعل نے روتے ہوئے سر کھنول میں جعماليا، اين بازودُل مِن سمك كرخود بي بمحرنا اور مرخود عی سمتا کیا ہوتاہے بیسب ہیں جان علتے ہیں، مرصفل اس کرب سے اس تنانی سے بار ہا گزری می واس کے کانوں میں امرت بن کر

79 مولاني 2014

وومضعل تم ببت خوبصورت مورسب بده كربهت معصوم اورسيدهي سادهي ي اكريس ا ما بداری سے سوچوں تو تم سے ایکی لائف مارٹر شايد بحى ند ملے ، تم براجهادر نيك مردكا خواب ہوسکتی ہو، مکرافسوں کہ نہتو میں اچھااور نہ ہی نیک مرد ہول، تم سے پہلے اور تہارے آنے کے بعد بعی بہت ی الرکبال میری زعد کی میں شال رعی تحين اورتم المجي طرح جمتي موكى كدان دوستيول ين حدود و تيو د كاكولى نظر بيدلا كوليس موتا-" حاشر نے بائی ی مظرامت کے ساتھ کھا تو مطعل نے نفرت ہے اس غلاظت سے مجرے محص کو دیکھا جو بہت فخر اور اطمینان کے ساتھ ایے گنا ہوں کا اعتراف كرربا تفامعنل كواس ع كرابت محوى ہونی اور وہ چند قدم چھے ہی، حاشر نے بغوراس کے چرے کی طرف دیکھا اور بولا۔

W

W

W

m

"میں اس وقت مجی کی الی سیر حمی کی الاش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے جائے، ای دوران اتفاق سے مجھے تم مل کی، ڈری مہی، دنیا ہے انجان اینے مسئلوں میں انجھی مرکرین کارڈ مولڈر، تم سے شادی کرکے میں اندن میں متحکم ہوسکتا تھا اور میں نے بیری کیا اور شايرتهار \_ميرى زعدكى من تاميرى خوش مينى بن کیا اور مجھے اتنی انہی مینی میں جاب ل گئی، جس کی وجہ ہے جمیں یہاں آنا پڑا اور آج جب ریٹا مجھ بدول و جان سے قدا ہے، مہرمان ہے تو میں کیوں شراس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری ترجیات میں روپر پیداہم ہے آپ کے ماس پید ہو دولت ہو اسیس ہوتو ایک سے بڑھ کر ایک لاک مل جاتی ہے۔" حاشرنے خبافت ہے بنتے ہوئے کہا تو معل نے جرالی سے اس محص کو ویکھا جواس کا محازی خدا تھا جس کے ساتھو چھلے

بھی جان ہی جیس سکی تھی کہ حاشر اتنا تھی ماديت برست تفاء شايدوه نحيك كهتا تفاكم اینی ساد کی اورمعصومیت میں دحو کہ کھا جاتی تھی " مجے امدے کہ میرے والی آئے تم بھی کوئی فیصلہ کر چکی ہو گی، یہاں رہنا جاہیں والس لندن جانا جا ہو، بدسبتم بہ محصر ہے ا بائے ڈارلنگ " ماشر نے ٹرالی بیک تھینے آھ كے ياس نے كزرتے ويرے سے اس رِحْمَارُ کُوچُوتے ہوئے کہا تومشعل فورا پیھے ہو ائی، حاشر ہنتا ہوا کمرے سے با ہرتکل کیا۔ مشعلُ نے اپنے آنسودُ ں کوصاف کیاا ہے محض کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ وه المليج ي زعر كي كزار ليتي، وه نبيس جانتي مي كر وہ ایے حص کے ساتھ رہ رہی ہے جوانیانیت کے درجے بہت شح کرا ہوا تھا۔ و چیں اب جیں اور جیں رووک کی اس <del>حق</del>

کے لئے ، کسی بھی فرد کے لئے اب آنسوؤں میں بهاؤل كى - استعل نے حق سے اسے كال ب آنسوون كوركز كرصاف كيا اورايك عبدكما ہوتی اٹھ کی اور سے آفس جانے کے لئے کیڑ تكالنے في ميلے ہى وہ كافى چشياں كر چى تھى ال نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا عدیلہ کے کتنے علی میجر آئے ہوئے تھے، ح كاؤى يدييشكرات ون المان كل

زویا کی شاوی کے منامے سرویز تے ا آہتہ آہتہ کرکے سب واپس این کرون ملتے کئے جندرضوی کے کمر میں ایک دم ہے ا خاموثی جما کئی می، یمی حال فرحت بیلم کے میں بھی تھا، شامین کے واپس جانے سے محصوا بكيل اوررونق حتم موكرره كي مي-ان دنول بی جنیدرضوی کا ارادہ عمرے

\*\*

ادائیلی کا بنا تواہیے ساتھ ساتھ الہیں نے فرحت بیم اور عنادل کو بھی چلنے کے لئے کہا، مرعنادل ہ فس کی معروفیات کی وجہ سے نہ جا سکا، مرامی ماموں اور ممانی کوان کے ساتھ روانہ کرویا۔ جنیدر ضوی کے کمر کو تالا لگا کرامن کوائے كر لے آئے، بندرہ دن بعد انہوں نے والی کمر آجانا تھا، امن کے تومزے ہو گئے تھے ہر وت دعا کے ساتھ ملیاتی، شرار میں کرنی رہتی می شام کو اکثر عنادل ہے ضید کرکے کوئی نہ کوئی آؤننگ کا بروگرام بنا لنتی تھی، جے عنادل بغیر وں چال کے اورا کرتا تھا۔

ان می امن کے آجانے سے بہت خوش می، ان کے کمر میں ہردم امن اور دعا کی ملی وجی رہی تھی،عنادل اکثر اظمینان ہے مسکرا دیتا تا کہاس نے زندگی کے بہت سے فرض ادا کر دئے تے، اینے سے بڑے ہر دشتے کو پوری ایانداری سے جمایا تھا اور اس کے لئے وہ اسے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ستی کا بھی شکر گزار تفاكه أكروه بهتى رابهماني شكرني توشايد عنادل ایل راه سے بحک چکا ہوتا۔

"ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز-"اس نے تیز تیز قدموں ہے جاتی اڑک کا ہاتھ پکڑ کررد کا تودوازی غصے سے بھر کی اور غصے سے بولی۔ 'ميرا باتھ چھوڑو۔'' اس نے اپنا ہاتھ النان كا وحش كرت بوت كها، اى دوران الی ان من من من می بوئدیں ان کے چرول یہ

"مين تميارا باتھ چيوڙ دون کا پہلے تم جھ ے بات کرنے کا وعدہ کرو۔"اس نے اٹی بات پرقائم رہے ہوئے ای شجید کی سے کہا۔ "كياكها بيآب كو؟"وه يركر بولى، توده

اے دیکھارہ کیا۔ "تم ميرے ساتھ ايا كيوں كر رى مو؟ میری فون کالز، میرے مسیحر سی چیز کا جواب میں وے رہی موجم میں جانتی کہ میں کتنا پر بیتان رہا ہوں تہاری غیر موجود کی سے، عجیب عجیب سے وہم اور وسوے دل عن آرے تھے م تھیک تو ہو ناں۔"ال نے بے کی سے اعتراف کرتے اس

W

W

W

S

C

C

"تو من كيا كرول ثم رُيثان تصور؟ ولي مہیں ہواہے مجھے مہر مالی قرما کر فینشن نہ لیس اور ميرے رائے سے جث جائيں۔" اس نے جمخيلاتے ہوئے کہا۔

كے سے ہوئے چرے يہ نظر ڈالتے ہوئے

"واؤ کتنے آرام سے کہدویا کہ مینشن نہ لیں، اب میں مہیں کیے سمجھاؤں کہ میں فیلشن ليتانبين موں بس يہ خود سے موجانی ہے جيسے كوئى بهت اینا بهت بیارالس تکلیف میں مور اب میں حمہیں کیے سمجاؤں کہ پچھلے کچھ دنوں ہے میرا ول بلاوجه عي ببت يريشان اور اداس اداس ساہ اور اویرے تہارا بدروبیہ۔"اس نے ای كيفيت يه خود جي الجحتے ہوئے كہا تو اس كى بات غورے منی وہ لا کر بول-

"أف يدميرا متلفين ب-"اس في كما اورم و كرجانے في ، مراس نے آ كے برھ كرداست

"بال فيك كها كه مجمع بحريجي موية تهارا مئلہ میں ہے مر ..... "اس نے ایک کے کا توقف کیا اور اس کی سنہری آنکھوں میں تیرتے كلاني دورن كود ملصتے موت كبار و محرحهیں مجے ہو یہ میرا مسلام رور ہے اور

تم کہتی ہوناں کہ جھے کیا سئلہ یا تکلیف ہے تو م ایک کام کرو کہ مہیں جو بھی پراہم ہوائے خود تک

دوسالول سے وہ ایک جہت تلے رہ رہی تھی، وہ

انجوائے کیا تھااورانبیں خوش ومکن و مکھ کرٹانیہاور کلے تعریفی کلمات نے ٹانیہ کو دنگ کردیا تھا اور وہ عنادل بحى محرارب تق جرت سے مند کھولے اے و کھے رہی تھی، اس کی عناول اور ٹانیہ سائیڈ یہ کھڑے یا تیں کر اتن جراعي بيه عنادل شرمنده موكيا "من جانبا ہوں کہ میں اجھا شوہر ثابت رہے تقے عنادل کا موڈ کائی دنوں کے بعد کھے بہتر خبیں ہوسکا، میں اکثر مہیں اکنور کر ویتا ہوں اپنی محسوس ہور ہاتھا ورنہ وہ مجھلے کائی دنوں سے عجیب الجينول ميں مهميں بحول جاتا ہوں مرتم نے بھی اداس اور كمويا كميويا ساريخ لكاتفار مجھے میں میں کیا، بلکہ ہیشہ میرا ساتھ دیا ہے، النيديدين جحتى ربى كديجيميوا ي كومس كرربا تھینک ہو ٹائیہ' عناول نے آج سے دل سے ہے کونکہ عناول اپنی مال سے بہت اٹیجڈ تھا۔ والی یہ کھانا کھانے کے بعد اعتراف كيالو ثائيم أعمول سيمسرادي Yummy-36 سے سب کوان کی من پندفیلور "اس مين شكر بيدوالي كيا بات بعنادل! کی آنس کریم کھلائی اور بہت خوشگواراورا چھے موڈ میاں بوی گارشتہ ایمائی ہوتا ہے دکھ سکھ کا سابھی مل مروالي آئے۔ ادراکراس مس محبت می شال موجائے تو اس دعا اور امن کوان کے کمرے میں چھوڑ کر سے مضبوط اور خوبصورت رشتہ کو لی جبیں ہے اور اليه مادے كمركى لائش آف كرتے اے میں آپ سے بہت محبت کرنی ہوں عنادل كرے يس آئى تو عنادل كيڑے تبديل كركے خان-" تانية في إافتيارا عرّاف كيا اوراس يم دراز لينا مواكى كرى سوج يش كم تقار ك كند صے آ كى، ثانيہ كے زم و ملائم بالوں ٹانیہ چینے کرنے کے بعد، لائٹ آف کرلی ہے کمیلا عنادل کا ول درد سے کراہا تھا، اس کی بسر یه آلینی اور کروٹ بدل کر نائث بلب کی آ تھوں سے کتنے ہی آنونکل کر اس کے کھنے روتی میں عناول کے خوبصورت اور وجیبہ جرے بالول میں جذب ہو چکے تھے جن سے بے جروہ ي طرف ديمين على ایل محبت کی بانہوں میں سکون سے سوچکی تھی۔ " مجميعوا ي كوياد كررب إل" النيافي اس بات سے بے خرکہ عنادل اس وقت اس کے وجود میں کی اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ زی سے اس کے ہاتھ یداینا ہاتھ رکھتے ہوئے پر چھا تو عناول نے چونک کر مملے اے اور پر ٹانیہ کوئیں کی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ اب ہاتھ بدر مے اس کے زم و نازک ہاتھ کو اتے میں خوش می کہ عنادل نے آج اس کی ویکھا اور وجرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اسے خوبیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، ليول سے لكا ليا تو ثانيه شيئا كى اور اينا باتھ مينيخ ہوی اور مال کا خطاب دیا تھا، مگروہ سمعے اس سے لی، عنادل نے اس کی طرف کروٹ کی اور یہ یو چمنا بمول کئی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے مرات ہوئے بہت فورے اے دیکھنے لگا۔ محبت کریا ہے؟ اگر عنادل اس سے محبت کرتا ہے تو "تم بہت ایکی ہو ٹائیہ تم نے مرے اس کی آنکھوں میں تیرتی ادای میں تقبری می کس چوئے سے کمر کوائی محبت اور توجہ سے جنت بنا مِن مَخِطِي إِدْ بَعَى كُرَمًا هِول لَوْ جَلَ الْحَمَّا هِول ریا ہے، بلاشبہ تم ایک انھی بہونیک اور فرما نبروار

چکا ہے۔" معل نے افسردی سے گہری سالس ليت موع كها، حاشركو كي وس دن كزر يك تق اوراس دوران اس نے کوئی رابط میں کیا تھا۔ "د میمومشعل ابھی تمہارے آگے ساری زندگی برای ہوئی ہے، حاشر جیسے محص کے سوگ میں زیر کی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے، میرے خیال ہے اس کے آئے تک تم بھی کوئی فیصله کرلو " عذیلہ نے اسے مجھاتے ہوئے کہا۔ '' کیبانیله عدیله!''مشعل نے ناتجی سے و ہمشعل زندگی اللہ کی بہت بردی تعت ہے

جومرف ایک بارمتی ہے بجائے اس کہتم اے رونے وجونے اور محلوے کرنے میں گزار دوء آ کے بڑھ کراینا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہاس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک محص ایسا ضرور ہوگا جوتم سے کی عبت کرے گا، جومرف تمہارے لئے بنا ہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رجمت ہے مایوں مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بوی نشانی سچی اور کمری محبت کا ملنا ے، میری بات بی قور کرو، شندے دل سے سوچ محبت بار بارتمهارے در بدوستک مبین دے گیا۔ عدیلہ نے اسے پچھ مجھاتے ہوئے معنی جر ہے کہا تو معل بے اختیار چونک کی۔ اے محبت سے ڈر لگتا ہے اس محبت

آزمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مکروہ بیرسب عدیا سے یہ کہ سکی جوامید بھری نظروں سے اے والم

میرے ہاتھوں کی لکیرول میں بیاعیب ہے محق میں جس کو چھو لوں وہ میرا مہیں رہ ☆☆☆

و یک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے لیا میں کافی رش تھا، مگر اس اور دعا نے جھ

بی محدود رکھو، پچھلے ایک ہفتے سے مجھے کیوں سينس دي مولى ب، نددن كوچين لين و ي مونا رات كو، بار بارتصور مين آكر يريشان كرني مواور پر کہتی ہوکہ مجھے کیا تکلیف ہے۔"اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے محوہ کیا ایک عجب ی بے بی می اس کے لیے میں، یمی وه لحرتها جب وه مجيج الموكراس كي طرف ثم آنكمول ے دیستی وہ بے اختیاراس کے کندھے سے لگ

W

W

W

m

کن من کن من برتی بوندیں بارش کی تیز بإرش تبديل موجلي هيس اوروه دونول اس بوجهاز میں کوڑے بھیگ رہے تھے،اے لگاجیے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزح کے سارے ریک بر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی رغول اورخوشبوؤل سے بحر بورتھا۔

" تہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔" اس نے دھیرے سے سرکوشی کی، وہ اس کے كندهے ہے كى اس كے اسے قريب كمرى مى کہاس کے م بال اس کے چرے کو چھورے تھے بے اختیاراس کا دل جاہا کہ وہ اس کا بچ می نازک اوی کوائی بناہوں میں جھیائے اور دنیا کے برم ے محفوظ کر لے اس نے سراٹھا کراو پر آسان کی طرف دیکھا ہے بارش اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اورهمل بارش محىية

ایک مزل یہ رک کی ہے حیات یہ زمین جنبے محوثی بی تہیں

" پرتم نے کیا سوجا ہے مشعل؟" عدیلہ نے لیج بریک میں مشعل کے باس بیٹھتے ہوئے مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

امیں نے کیا سوجا ہے، فیصلہ تو حاشر کری

عدا ( 83 ) جولتي 2014 عدا

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

تو نے کس درد کے صحرا میں کوایا ہے جھے

W

W

W

مدی اور بہترین مال ہو۔" عناول کے منہ سے

طرح تھا جب تک اس کا دل طایا مجھے ہے دل كتے كتے دك ما جاتا ہے، جيے اے مناسب بہلائی ربی اور جب دل مجر کیا تو ..... " حاشر نے الفاظ نيل رے مول۔ معمل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم اس كى طرف و يلحق موت كهار " تو آپ نے بھی تو یہ بی کیا تھا مسر عاشر، الگ کرلیا تھا، مکرتی الحال وواس کے کھانے یہے جب آب بہت آسانی اور آرام کے ساتھ سی کو اوردوسرى ضرورتول كادهمان ركوري عى-دحوكدد عظمة بي توكوني إورجي آب كماته اس دن و يك ايندُ تها، مسعل اين فليك كي بيرسب وكوكرسكاب "مشعل نے زير خدر ليج بالكوني من كفرى باتحد من حائة كالمك تفاي میں کیا اور بلیٹ کر اندر جانے لگی ، تو حاشر نے سرك يد بماكن دورني كاربول كود يهري عي، ا يكدم سياس كا باته يكر كرروك ليا-دوی میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی ومشعل كياتم مجهيمات مبيل كرسلتي بوء خوشکوار کردیا تھا، ابھی بھی ہلی بلکی پیوار بر رہی تھی، مشعل کسی خیال میں کم دمیرے سے مطرا مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں تھی، یا اس رفتے کی خاطر جوابھی بھی مارے درمیان دى، جب اسے اسے ياس آجث ى محسوس جولى اوراس نے بلٹ کرد یکھا تو حاشراس کے ساتھ آ موجود ہے میں وعدہ کرتا ہول کرسب غلط کام كركعثرا موكميا تقامطعل دوباره رخ موثركر بابر چھوڑ دول کا پلیز تھے ایک موقع دو۔ ماشر نے دیکھنے لی، کچھ در دونوں کے درمیان خاموتی منت مرے کیے مل کیا۔ جمانی ربی جے مجرحاشر کی آوازنے تو ڈا۔ " حاشر تہارے جانے کے بعد میں نے وومضعل میں تبہارے ساتھ دوبارہ ہے اپنی بہت سوچا بہت غور کیا تو مجھے یا جلا کہ ہم میں زند کی شروع کرنا جابتا ہوں۔" مطعل نے محبت مجمي جي ميس على، ہم دونوں اين اين چوبک کرای کے چرے کی طرف دیکھا،جس یہ مرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب سنجيد کي رقم تھي۔ آئے تھے اور تہارا فکرید کے تم مجھے اس ممان "ایک من کے بھی کہنے سے پہلے میری ے باہر نظنے میں مدودی۔"مطعل نے توج کر يورى بات من لوء" حاشر بنے اے لب مولتے کہا تو حاشر نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے دیکھا توروکتے ہوئے بولا مصفل نے لب سیج کر خودے قریب کرلیاء صعل نے اپنا آپ چھڑانے کی وسش کی مرنا کام رہی۔ چره موزلیا۔ "معل!" ماثر نے اس کے خوبصورت " مل جانبا ہول کہ میں نے تمہارے ساتھ کھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا بہت برا کیا ہے، غلط کیا ہے مرریٹا کی بے وفانی جھٹکا دیا اور اس کی آعمول میں جھا تکتے ہوئے نے جھ پہماری قدروا کے کردی ہے۔" "اولو يه وجه ب واليل يليخ كي" مشعل بولا۔ دومشعل ہم دونوں نے سرے سے زندگی نے گری سائس لیتے ہوئے طرید کیے میں کہا تو حاشرشرمنده مو کیا۔ حاشر میں سو برائیاں سبی مر شروع کریں گے، اینا ایک چھوٹا سا تھر بنا میں

سب بگڑے کام بھی سنورنے لگتے ہیں، یو آرکی فاری۔''اس نے خوشی سے بھر پور کہے میں کہا تو ایک کمھے کے لئے وہ ساکت می ہوکررک کی وہ دوقدم آگے جا کررک کیا اور مڑکراس کے مم صم سے انداز کود میصنے لگا۔

''کیا ہوآ؟''اس نے پوچھا تو اپنی آ کھوں کی نمی چھپاتی وہ مچریسے چلنے لگی،میٹروائٹیٹن پر پہنچ کراچا کیے۔و، بولی تھی۔

"اوراگر می ایسا ہو کہ مہیں جھے نے اور کی اورخوش نعیب کوئی ال جائے تو .....؟"اس کی بات یہ وہ بے اختیار بنس پڑا اور اس کے خوبصورت چرے یہ رقم اجھن کو دیکھتے ہوئے بولا۔

" مجت اور ضرورت میں فرق نہیں کر سکتی
ہو، مجبت میں پارس صرف ایک ہی فروہ وہا ہے جو
ہمارے وجود کو چھو کر سونا بنا دیتا ہے مجب جس پہ
میں مہریان ہوگی وہ دنیا کا خوش نصیب خض ہی
کہلائے گا چاہے بظاہراس کے پاس ایسا پجو بھی
نہ ہو جو اسے خاص بنا تا ہو، اب آیا سمجھ میں
محتر مد۔ " عناول نے جلکے ہے اس کی ناک کو چھوا
تو پچھ در یک اس کے چرے کو دیکھتی وہ یکدم
تو پچھ در یک اس کے چرے کو دیکھتی وہ یکدم
اسے بلٹ کر چلی گئی، جبکہ وہ بہت خاموثی سے
اسے جاتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔
وہ مجمی کیا مخص ہے کہ پاس آ کر
قاصلے دور سک بچھاتا ہے

حاشر جنے غرور وفخر سے کیا تھا، ایک مہینے بعد والی آیا تو اتنا ہی خاموش اور افسر دو تھا، مشعل منظر تھی کہ حاشر کب اپنا فیصلہ سنائے گا اور اسے اپنی زندگی سے چلے جانے کو کہے گا، گر اس کی طرف سے ہنوز خاموثی تھی، ای طرح دو ہفتے گرز چکے تھے اکثر مشعل کولگیا تھا کہ جسے حاشر کچھ

\*\*\*

المنظمان ال

W

W

W

P

m

" بہت الحجی، میری المیدے بھی زیادہ۔"
سامنے والے نے خوتی سے بجر پور کیجے میں کہا،
موسم کائی خوشکوارتھا، دونوں سرک پدواک کرتے
ہوئے آئس کر بم سے لطف اندوز ہورے تھے۔
" اچھا تو پھر تنہاری جاب کی مجمول۔"
اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔
" ال تا تم کہہ کتی ہو، کیونکہ تم نہیں جانتی ؟"
اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے
اس نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلاتے
اس نتا تے ہوئے کہا۔

''میمنگ ڈرا میٹرنے کہا۔'' ''I like you'' ''تم جانتی ہو کہ میں نے جواب میں کیا کہا؟''اس نے پوچھا تو آئس کریم کے کپ میں جما تکتے اس نے لاعلمی میں سر ہلایا تھا۔ ''میں نے کہا۔''

I wish these words "
might be said by some one "else" اس نے معنی خزلجہ میں کن اکھیوں ہے
اس نے دیکھتے ہوئے کہا تو ایک کمے کے لئے اس
کے ہاتھ رکے اور مجر سے وہ آئس کریم کھانے
میں کن ہوگی، اس نے بےافتیار کہری سائس لی
میں بنجانے ریال کی بھی بھی اتنی تا قابل نغیر کیوں
گئی تھی، جس بہ کوئی ہات کوئی جذبہ الرنہیں کرتا
تھا۔

" پر او آپ کومبارک ہو، اتن بدی کامیابی کے پر۔" اس نے مسکراتے ہوئے مبار کباد دی متی۔ "" ماتھ ہو تو سب اچھا ہونے لگاہے

2014 500 84

ورا 85 جولاتي 2014

مے جس میں میں مول گائم ہو کی اور ..... اور

مارے بچے۔" حاشر نے رک کر کہا تو معل

W

W

ایک بات می که وه بات کمری کرتا تھا۔

"ریٹا کے لئے میں صرف ایک تعلونے کی

چونک کرد براب بولی۔

W

W

W

m

"ہمارے ہے؟" عاشر کو بچے پیند نہیں تھے گرمشعل کی شدید خواہش تھی کہ وہ جلد از جلد ماں ہے جے حاشر ہمیشہ تخق سے منع کر دیتا تھا، بقول اس کے کہ ابھی سے ہم ان پابندیوں میں کیوں پڑے اور اب وہی حاشراس سے کہ دہاتھا کیوں پڑے اور اب وہی حاشراس سے کہ دہاتھا کے .....

"کیاتم کے کہ رہے ہو۔" مشعل ساری باتیں بھول کی اور اس کی آنکھوں میں بے بقین سے دیکھتے ہوئے پوچھنے کی ، تو عاشر نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا۔

"دیقین میں آرہا تال۔" حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کرا تدر کرے میں لے آیا اور دراز کھول کر ایک کارڈ ٹکال کر مضعل کی طرف بر حمایا، مشعل نے کچھ نہ بچھتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا اور چونک تی۔

"بہ بہال کی مشہور گا تالوجسٹ کا کارڈ ہے میں نے کل کا ٹائم لیا ہے۔" حاشر نے کہا تو مشعل ہے بینی سے کارڈ پائسی کل کی تاریخ کو و کیھنے گی، جب وہ ہر طرف سے مایوں ہو چکی تی تو زندگی نے ایک بار پھراس کا راستہ معین کر دیا تھا۔ حواکی بٹی ہمیشہ سے مردکی چکتی چپنی باتوں پر ہماتی آئی ہے سوشعل بھی سب کی بول کر ایک بار پھر حاشر کے ساتھ زعری گزارنے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زعری گزارنے کا سوچنے

\*\*\*

جندرضوی کے کمریس آج خوب رونق کی ہوگی تنی، وہ لوگ کل رات ہی عمرہ کی ادائیکی کے بعد واپس آئے تنے اور آج منج سے ہی ملنے ملائے والوں کا رش لگا ہوا تھا، ٹانیداور اس نے مارا انظام سنجال رکھا تھا، پرکورور پہلے ہی زویا اسٹے میاں احسن کے ساتھ ملنے آئی ہوئی تھی،

احسن بہت باتونی اور ہنس کھے ساتھا، سب کے ساتھ ہنمی غراق کررہا تھا عنادل بھی اس کی کمپنی کو بہت انجوائے کررہا تھا، اچا تک احسن نے عناول سے یو چھا۔

د خنادل بمائی! زویابتاری کی کرآپ نے کے حرصہ دوئی میں آیک بہت انجی کئی بیشن کہنی میں ایک بہت انجی کئی بیشن کہنی میں جاپ کی ہے گرچوڈ کر پاکستان کیوں آگئے ہے اس کی جاپ ہے اس کی جاپ ہے اس کی بات پر عنادل نے جوک کر دیا ہے اس کی بات پر عنادل نے جوک کر دیا ہے اس کی بات پر عنادل نے جوک کر دیا ہے اس کی کردنت ایک کردن کردنت ایک کردن کردنت ایک کردنت ایک

"مناول بمائی کو ٹانیے کی مجبت مینی لائی تھی،
کیونکہ وہاں ہے آنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان
کی شادی ہوئی تھی۔" زویائے شرارت سے ہتے
ہوئے کہا تو سب مسکرا دیتے، عناول کے چربے
یہ بھی افسر دوی مسکرا ہت ابھری تھی، اب وہ کسی
کوکیا بتاتا کہ دہ کس سے اور کیوں بھاگ کر
یاکتان آیا تھا۔

رات کواپٹی سٹڈی روم میں، کسی کی یادوں کے ساتھ جا کہا وہ بہت دور نکل کیا۔ مجول کے مجھ کو سونے والے سوچ کے مجھ کو جاگ ارہا ہوں

اور نجائے کب اور کیسے عنادل اس کھوئی کھوئی خود میں کمن ک لڑک کا طلب گار بن بیٹھا اور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے پارک میں اے ایک خریب بچے کو اپنے کھانے کی چزیں دیتے ہوئے دیکھا، وہ لحدادراک کا تعااور اس کے بعد گزرتے ہر لحد نے شدت ہے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لئے کیا ہے۔ بور یکا نئات سمٹ کر جسے اس ایک لڑکی میں ہو تھ

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب سے پہلے عديله في تو لوث كيا تقا، جوعناول كي محى ببت انچی دوست می صورتحال حال دیکھتے ہوئے اس نے عنادل یہ بیانکشاف کیا کہ محمل شادی شدہ ہ مراس کے اسے شوہرے اختلافات جل رہے ہیں اور عقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں گے۔ مشعل چونکه عدیلہ سے ہر بات تیئر کرلی تھی ای لئے حاشر کے بدیلتے رویتے کے بارے یں اے ساری آگاہی تھی، عنادل بیس کر مدے سے جب رو کیا تھا،اس کی مجھ میں ہیں آ رِ ہاتھا کہ وہ کیتے متبعلے، جتنا وہ خود کوسیٹیا تھا اتنا ہی بهمرتا جلاجاتا تفارول تفاكهبس اي ايك ضدير اڑا تھا کہ وہ جیں تو مجھ جیس۔ نہ جانے کیے اور ان دلیلوں سے چراس نے اینے دل کو سمجھایا كمحبت مي يانے كا تصور ضروري مبيل مطعل اس کے سامنے ہاں کے آس مای ہے کی کال ہے۔ پھر نیم چاہجے ہوئے جی عنادل رمرے دمیرے سول کے قریب آنے لگا، معل ببت ريزوريق مي مرآص مي في آور من اور میشرو استین جاتے ہوئے اکثر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں دوئی جیسا جذبہ

درامل بروہ وقت تھا جب مشعل طاشر کی مردم ری اور بدلتے رویے سے بری طرح ٹوٹ چی کھی میں اس کے اعدر کی معنن برھنے لگی تھی، نہ

جاہتے ہوئے بھی وہ عنادل کی ہاتیں سنتی رہتی تھی، جس میں خود سے متعلق اپنے کمر والوں ،سب کی ڈمیروں ڈمیر ہاتیں ہوئی تھیں، جنہیں مشعل بہت ولچیں سے سنتی تھی کونکہ اپنی زندگی میں وہ ان سپ رشتوں سے محروم رہی تھی۔

W

W

W

0

t

C

مرجب اس دن سمندر كى لهرول سے كھيلتے عنادل نے اسے برو یوز کیا تو وہ جران رہ کئ اور وہاں سے چلی آئی اس کے بعد سے اس نے عناول كا سامنا كرنے سے كترانا شروع كروياء اس وقت عنادل كو مديس بها تفا كه معل شادي شدہ ہے، ای لئے وہ بارباراس کے راہتے میں آ كراينا سوال وہراتا رہات ايك دن معل نے حق ے عدیلہ کے سامنے اے انکار کر کے ای شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات كى تقديق جى كروى عى عناول بهت شرمنده ہوا وہ کی طرح مشعل سے معذرت کرکے اس منانا جابتا تفاجب وه كاروالا حادثه بوا اور يول ان میں پھرے دوئ ہوگئ، مراب کی بارعنادل مخاط ہو چکا تھا، مر وخود کومشعل کی محبت سے وستبردارتيس كريار ما تفاءشا يدايباعملن موجعي جاتا الرمضعل حاشر کے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز بدروز توثنا اور بلحرنا عنادل كى برداشت سے باہر تھا اور بہت سوج بحار کے بعداس نے فیصلہ کرلیا تھا کہ وہ مشعل کو بھی اکیلائبیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زبائی اے بتا چل کیا تھا کہ حاشر کی اور سے شادی کرنے والا ہے، عناول نے عدیلہ کے سامنے اینے دل کا حال بیان کرتے ہوئے معل كو ہرحال ميں اپنانے كا كہا تھا۔

اور مجمی عدیلہ نے مصعل کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود ہے اور عنادل کی بے لوث مجت کو اپنانے ،مشعل اس پہلو پہسوچ ہی رہی تھی کہ حاشرایک دم ملیث آیا۔

حندا 86 جولني 2014

يروان يرصف لكار

ہاری فیلی میں ہررشتہ مل ہوگا۔" مععل نے ے کزری ہو، رشتول کے ادھورے بن کا درد، اميد بمرے کیج میں کہاتو عدیلہ نے مسکرا کراہے اس کی اذبت کیا ہوئی ہے اسے لفظوں میں سمجھا خوش رہنے کی دعا دی۔ نہیں جاسکتا اس بس محسوس کیا جاتا ہے خود یہ سہا " دُاکٹر نے کیا کہا ہے؟" عدیلہ نے اس جاتا ہے جورہے آپ کے مان اور فر کرنے کے كة أكثر ك ياس وزث ك بارك من يوجين ہوتے ہیں اور اگر ان رشتوں سے بی آپ کو ہوتے سوال کیا۔ سوائے تنہائی اور دکھ کے مجھ ندیلے تو انسان کیسے " دُاکِرُ تَو پرامید تمیں کہ جلد ہم ای فیلی اور جیتا اور روز مرتا ہے ..... "معمل نے ای تم شروع کر مجتے ہیں ، مراحتیا طاس نے پھی تمیٹ آ ممول سے عدیلہ کودیکھتے ہوئے کہا۔ کروائے ہیں جن کی رپورٹس آج کل میں آ د دمشعل خود کواتن اذیت مت دو، ای<u>تم</u> کی جائے گی۔"مشعل نے ہفسیل سے اسے اپنے امیدر کھوتم یقین کرو کہ مہیں حاشرے بہت اچھا اور حاشر کے ڈاکٹر پہ جانے کی ساری روداوسنائی اور محبت كرنے والا محص مل سكتاہے جو مهيس توعد بليدا ثبات من سر بلا كرره كي-تبهاری ساری مزروبول و کلول سمیت قبول كرنے كا حوصله ركفتا ب، تم جائن موكه عنادل محبت كى دنيا من قدم ركف والے جانے تہارے بارے میں سب جانتے ہوئے جی تہارا منظرے اس کی محبت کی قدر کرو، حاشراس میں کہ بدایک مسمی جہاں ہے جس کے شب وروز اہے بی ہوتے ہیں، لہیں رکے رکے سے ون قابل جیں ہے کہ تم جیسی لڑکی کو ڈیزرو کرے۔" اور کہیں مقبری مونی می شامیں محبت کی ونیا میں عديله في معلى كالاتحاية الحييل ليت موع قدم رکھتے ہی عقل سلب ہوجالی ہے، محبت صرف کہا تو مطعل تم آنکھوں کے ساتھ مسکرادی۔ وہ بی رسمتی ہے جووہ ریکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ "عربلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اے عی بناوی ہے جووہ بنانا جا ہی ہے اور جس پر سے ابنا نصيب مبين بناسكت جين كيونكه نصيب اور دل وارد ہونی ہے وہ بے بسی سے کھڑا و مکھا رہ جاتا میں ہمیشہ منی رہتی ہے۔ جونعیب میں ہوتا ہوہ ہے، کوئی تاویل کوئی دیل کام بیس آئی۔ ول ميں جيس اور جو ول ميں ہوتا ہے وہ تھيب اس کے سرشاری سے اٹھتے قدم ہمتی میں ہیں اور جس اچھے اور محبت کرنے والے حص مسكراتي وهيرے يسے منگناني وہ اس خوبصورت کی تم بات کرری موش ای کی بمتری عامی جہاں میں محررہی می متلیاں اس کے سنگ میں ہوں اس کی ماں، اس کی میلی کی بہت امیدیں جكنوات راسته ويكهات تقى، كيولول س بمرا وابسة بي اس سے، يس بيس جا متى كيميرى وجه آراسته ہرراستہ تھا اور ان کی دلفریب خوشبو تیں، ے انہیں کوئی دکھ یا تکلیف پنجے۔" معل نے من کے آمن میں پچل می میار ہی تھیں۔ افردی سے کہا تو عدیلہ اس حیاس دل اوی کو برغدول کی چیجهابث، موا کی شرارتی، و کھ کررہ کئی جوسب کا بھلاسوچی تھی۔

بھی محفل سے چھ جا ہا جیس تھا صرف اس کا ساتھ مانگا تھا مگر بہت عزت واحر ام کے ساتھ، مسعل کی ہر تکلیف ہر در دکووہ پہلے بی جان جاتا تفاء نه جانے کیے متعل اکثر حیران ہوتی تھی کہوہ اس کے بارے میں اتنا کیے جانا ہے۔ "اور وہ بس کے کہنا تھا کہ تخی محبت میں

الهام موتے ہیں، مرتم میں مجھوگی۔ ''اور مشعل سب کچھ بھتے ہوئے بھی انجان بنے پر مجبور ھی۔

"وتم نے ایک بار محرحاشر کا اعتبار کرایا ہے۔ ایک منے کی غیر حاضری کے بعد جب معل دوبارہ آفس آنی تو عدیلہ نے ساری بات شنے کے بعد کہا۔

" پال میں اینے بندھن کوایک موقع اور دینا عامتی موں۔" مشغل نے مری سانس لیتے ہوئے سنجید کی سے کہا تو عدیلہ اسے دیکھ کررہ گئی۔ وومتعل تم ایسے تف کے ساتھ کیے زندگی كزارنے كا سوچ عتى موجس كى سارى زعركى وهو کے سے عبارت ہے، جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیرعورتوں سے مراسم رکھے اور آج جب اے سی نے چھوڑ دیا ہے تو اسے تمہاری وفاداری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔ عديله في حكا-

"عدیله میں تمہاری ہر بات مانتی ہوں مگر سے بھی سے کہ میں اندر سے بہت ڈری اور سمی ہونی موں میں آج بھی رشتوں کے تو شخ سے ورنی ہوں مجھ میں اب اتنا حوصلہ سے کہ میں کی اور نے رفتے کواناؤں اورائے آزمانے میں لک جاؤں، کی میں اب میں تھک کی ہوں، خود سے اڑتے اڑتے۔"معمل نے آزردگ سے کھا تو عدیلہ تا سف ہے اسے دیکھتی رہ گئی۔ "عريله تم نبيل جانتي اور نه بي تم اس كرب

اور مطعل سب مجو بعول کرایے تو مح تھر كوي مرس سے بمانے مي لك كى اور عنادل خاموتی سے بیچے بث کیا تھا کہ اس کے لئے مسعل کی خوشی اور رضا سے بردھ کر چھ جبیں تھا، اس کی جنوئی محبت بھی ہیں مگروہ جتنا اس سے دور چانے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا تک اسے اپنے پاس محسوس ہولی ملی-

W

W

W

m

تعل نے وہ اب ایک اعظم دوست کی طرح ہر بات تنيئر ضرور كرتا تھا تكرائے ول كى بات ہونٹوں پر ہیں لاتا تھا کہ دولسی اور کی امانت تهي بمراكثر فراق بي فراق مين كبتا تعاب

سر ہے وریں کروی رکھ ک ہم مجھے جنت میں ادھار مائلیں کے "اس دنیا میں تبیں تو کیا ہوا آگی اور ایدی دنیا میں ضرور ہم ملیں گے۔ جہاں پر کوئی ہمیں جدالمیں کر یائے گا۔ وہ ہر تماز کے بعد شدت ے یہ دعا کرتا کہ اللہ یاک جمیں آخرت میں ایک کردینا۔اس دنیامیں مجھے صفحل عطا کرنا اور یہ بات ووا کر مطعل سے بھی کہا۔مطعل اس کی بات س كر بحي او جران موني اور بحي بس يولي تھی، وہ جانتی تھی کہ عناول بہت اچھا ہے اور پیہ اچھا سا تھ اس کے چھے خوار ہو بداسے منظور مہیں تھا، ای لئے وہ بہت طریقے سے اے ہنڈل کرنے لگی تھی مشعل جانتی تھی کیروہ اپنی ہوہ مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت ی امیدیں اس سے وابستھی، وہلیں جا بتی تھی کہ عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تناہ و ہرباد كر لے يہ معل كى حد سے برحى حماسيت اور رشتول سے محروی می جواسے عنادل کا اتنا خیال اوراحياس تقاب

سب سے بوی بات مشعل جانی تھی کہ عنادل کی محبت ہر غرض سے یاک ہے اس نے

بادلوں کا اس کے چرے کوچھو کر کزرنا سب کھ

كتنا ولفريب تفاوه اس مسمى جهال بس آكر بهت

خوش ومکن تھی، اس کی ہلی کی جلتر تگ سے فضا

W

W

W

e

t

C

"اور ملیزتم میرے لئے دعا کروکہ میں اور

حاشرایک نئی زعد کی کی شروعات کرنے گئے ہیں،

اب ہم این میلی کی بنیاد رحیس کے اور انشاء اللہ

موعدلين\_ عناول کی نظرین ونڈ و پہنے باہر کھی ڈھونڈ ری تعیں، اس کے چرے پاکستگی اور ادای کے تا رات ببت واسح تعيد عديله في كبرى سالس ليت بوت إس كى طرف ديكها معمل آج محى آفس بيس آئي مي اوراس كاموياكل بعي آف تماء کنج آورز میں عنادل نے عدیلہ سے مسعل کی غیر عاضری کے بارے میں بوجما تو عدیلہنے لاعلی كا ظهاركرتے موئے كندھے اچكا دئے۔ "عنادل! میں نے معمل سے بات کی تھی ات مجمانا جابا تفا مر ..... " مجمد سوج كرعديله في محمي موت عناول كوبتايا تو وه لب سيح كرره "عنادل دو این زیم کی اینی مرضی اورخوشی كے ماتھ عاشر كے ماتھ كزارنا جائى ہے يرا خیال ہے جمیں اب اس کا خیال ول سے تکال وینا جاہے آئی فھنگ مہیں اس کے رائے میں ہیں آنا جاہے۔ عدیلہ کی بات س كرعنادل " مجھے بھی کی غرض نے اس رہتے یہ بیس تحينجا بعديله بالهيل ووليهي قوت ہے جو بچھے راستہ بدلتے ہی ہیں ویتی ہے۔ "عنادل نے بے بى سے اعتراف كيا اور محرس جعتك كر بولا۔ " خرمرے لئے اس کی خوتی سے زیادہ کے بھی اہم میں ہے، اگر وہ ای من خوش ہے

دوڑنے لی می اور رہی بیش اے عجیب بے چینی اور اضطیراب میں جتلا کر رہی تھی، کہ پھراس کے قدم محورتص ہو کیے اور اس کے قدموں کے یاس سے خاک اڑنے لی تھی، اس دائرے کے اعدر وہ تحو رفس جیے صحرا کے بکولوں کے ساتھ اڑر ہی ہو۔ اس منہری، تاریجی رنگ کی بیش نے اس کی روح كوجى اين بم رنگ كرليا تها، اس كي ذات خاک بن کرفتا کے رہتے بیدگا مزن ہو چک می اور فناتو میرف عشق کرتا ہے بیعشق بی ہوتا ہے جوہر بإزار سرعفل خلوت میں جلوت میں محورتص کرا دیتا ہے اور رفض کرنے والا کون و مکان بھول کر بس ایک بی تال برقدم رکھتا آگے بڑھتا ہے یہ جانے بنا كداب واليسي كاراسترجيس عشق من فنا مونا بي اس کی بقامونی ہے اور وہ بھی محبت کی ونیاسے نکل كرعشق كے حصار ميں آچل مى اورجس كوعشق اینے مصاریس لے لے، اس کے لیے فاک مين چيوڙ تا۔

میری وحشت تو میرے یاؤں تھنے بی نہیں دین سرفانه سر محفل سر بازار می رقعم

وہ طبرا کرایک دم سے اسی تو اس کی سالس تیز تیز چل ری می اس نے ایک نظرایے ساتھ سوئے حاشر بدوالی اور پھرسائیڈ سیل سے یالی کا كلاس الفاكرياني بيا-

کھ بہتر محسول کرنے کے بعد وہ دوبارہ کیٹ کی اور اینے عجیب وغریب خواب کے بارے میں سوچنے لکی ،" نیجانے بداب کس بات کی طرف اشارہ ہے۔"مصعل نے پریشان ہو کر موجا اے لگ رہاتھا کہ اس کا جسم وجال اجم جی اس بیش ہے جل رہے ہتے، شندی شندی سیمی میتمی مشق کی پیش، جونہ جلتی ہے اور نہ جلائی ہے، بس سلکاتی ہے۔مشعل نے تھک کر آتھیں گورنج اٹھتی تھی، وہ اس خوثی کے ساتھ اپنے آسالی لبادے کوسنیالی آجے بردھ رہی می ایک جگہ نظر ير ت بي تونك كردك كيا-

W

W

W

m

سامنے زمین بینارنجی سنہری اور مختلف رنگ برلتی کوئی چیز بردی مجلی معلوم مو ربی محی این خوبصورت جيل جيسي أتلمون من حرال لي وه د چرے د چرے قدم بر حالی اس کی طرف برخی اور پاس آ کردوزالول بیشکر جمک کراس چلی چز کو دیکھنے گئی، وہ انگاروں کا ڈھیر تھا اس میں ے نظنے والی بللی بللی حرارت بہت سکون آ ور می، انگارول کے بدلتے رنگ بہت خوبصورت دیکھانی دے رہے تھ دہ ارد کردے نے ناز ہو كربهت من سے اعداز ميں ان كوديعتى اجا تك ایک اٹکارہ اٹھا کرائی خوبصورت میلی بدر کھ لیا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی اٹکاروں کا ڈمیر میں شعلے بلند ہونے لکے تھے۔

وه این گلانی وسفید تنیلی بدر کھے انگارے کو بہت قور سے دیکھ رہی می آہتہ آہتہ اے احماس ہوا کہ انگارہ کی بیش برصنے لی ہے اور اس کی تھیلی ہے ہوئی سارے جسم میں سیلنے فی ے، اس نے ممبرا کرانا ہاتھ جھٹا اور خوف زدہ ہوکرآگ کے بلند ہوتے شعلوں کودیکھا، وہ فورا کمڑی ہوتی اورخوف سے چند قدم میکھے ہی اور يكدم يتي مؤكر بها كنے في تو ساكت رو كئي۔ ال کے جاروں طرف دائرے کی صورت من آگ روش می، وہ اس دائرے میں قید می، عرجرت کی بات بیمی کداس دائرے کے باہر

ده صلمي دنيا اي طرح نظراً ري هي، وه محبت كي ونیاای طرح تحرانگیزاور دلفریب هی۔ اس نے کھبرا کر اٹی جھیلی کی طرف دیکھا جہاں یہ انگارے والی جگہ جل چکی می آگ کی تیش اس کی رکول میں خون کے ساتھ ساتھ

معلے ہے کی ملے کی آس کے بنا۔

" عدیلہ بیسب کیا ہے؟ مشعل محصلے بندرہ ون سے آفس میں آئی ہے اور اب بدر برائن۔" عنادل نے مشعل کے ریزائن دینے کی خبر ی تو فورا عدیلہ کے پاس تقدیق کرنے کے لئے پہنیا جو لیب ٹاپ کھولے کام کررہی معی، عنادل کی بات س كرايك لمح كے لئے كى بورڈ يداس كى الكليال ركيس عين اور كردوباره وه نائب كرنے

W

W

C

''عنادل اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، حاشر کا کانٹریکٹ اپنی مپنی سے حتم ہو کیا ہے اور وہ لوک واپس لندن جارہے ہیں۔ عدیلہ نے مصروف کیج میں کہا تو عنادل بے بھینی ےاے دیکھےلگا۔

" كياوه يج من مجهد ائن دور جانے والى ہے؟"عناول نے خود سے سوال کیا اوراس کا دل ڈھب سامیا، وہ آفس آئی اس کی نظروں کے سامنے تو تھی مراب ہے....وہ پھرعدیلہ کی طرف

متوجہ ہوکر بولا۔ وومشعل آفس ہم سے ملنے تو آ سکی تھی ناں، وہ میری فون کالڑ کا بھی جواب میں دے رى، كياتم شيور موكه وه بالكل فيك بي-" عنادل کے سوال یہ عدیلہ تعنگ کراہے و ملینے لگی يا خدايد حص محبت كى كس منزل ير كمراب، بيكون ی آگی ہے جو انجام کی صورت اس پر اتری ب-اور چرنظری چاتے ہوئے ہول۔

"بال وه بالكل تحيك ففاك ب، وراصل وه بری ب ناں اپن پیکنگ کرنے میں اس کئے الم مين تكال يارى-"

" ہوں۔" عنادل نے کبری سانس کیتے ہوئے کی گھری سوج میں کم ہوتے ہوئے کہا۔

تو ..... مرنحانے کیوں میرے دل کو عجیب ساوہم

لگار ہتاہے جیسے کھ ہونے والا ہو، مرکیا؟ یہ مجھ

م منبيل أمار عنادل في الجهي موس كماء تو

عدیلہ اس کے وجیہہ چرے یہ تھیلے محبت اور قکر مندی کے رنگ و کو کررو گئی۔اسے شعل کی خوش

تقیبی پر رفتک آیا معض کتنی مجی محبت کرتا ہے

لہروں کے شور میں اس کی انجر ٹی سنجیدہ می آ وازیہ " يا تهيس كيون؟ ول كو عجيب سا دهر كا لكا عناول نے گردن موڑ کراینے ساتھ کھڑی سمندر ہوا ہے وکھ ون سے میں خواب میں معمل اسے جیسی گہری لڑ کی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے بريشان اورروت ہوئے ویچے رہا ہوں، اگر سب و کیدرہی تھی اس کی تظروں کے ارتکازید، مجبور ہو کراس کی طرف و لیصنے لگی، پھرنظریں چراتے "شايد مين سي مي ياكل موكيا مون، كي مجھیس آئی مجھے۔"عنادل نے تھکے ہارے کیج "كيا موا؟ الي كول وكم رب مو؟" میں کہا تو عدیلہ نے چیکے سے اپنی تم آتھوں کو مشعل نے اس کا وصیان بٹانے کے لئے سوال صاف کیا، شکر ہے کہ عنادل اس کی طرف متوجہ وجہیں جی بحرے و کھے لینا حابتا ہوں °° دراصل تمهارا دل مجمی حقیقت کو تبول نہیں كررما ب اى كت تم ات الحف الحف اور کیونکہ آج کے بعدان آتھوں کے خالی کاسے میں يريشان مو" عديله نے خود ير قابو ياتے موے

تہارے ویدار کے سکے تیں کرے گے تال۔" عنادل نے توتے ہوئے کیج میں کیا۔عنادل کے لیچ میں بہلین روی تھی جس نے مسعل کے . دل کوسمی میں لے لیا تھا خود پر قابو یاتے ہوئے سعل نے رخ موڑ لیا اور دھیرے سے بولی

"بال مرصرف تهارے گئے۔" عنادل

نے زرلب کہا تھا جومتعل نے من کر بھی ان سنا

دومشعل ایک باراورسوچ لو، میں تمہیں آج بھی اینانے کے لئے تیار ہوں۔'' عناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کھا تو مشعل اسے ولیستی تفی میں سر ہلانے لگی۔

"عنادل! فيعلم تو هو جكاب، ميري كوني راه بھی تم تک میں آئی ہے، بہتر ہے کہ تم جھٹی جلدی اب بات کو مان لو کے تہارے گئے بہتر ہوگا۔" سعل نے وہرے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا توعنادل كي عبس كريولا-

" بھی بھی مجھے لگتا ہے کہتم بہت مجھدار ہو اور بہت کہری بھی بولو واٹ ؟ تم محبری تو سے میں

بت بور بھی بھی مجھے ایے لگتا ہے کہ میں تہاری ہتی میں ڈوب چکا ہوں۔"عناول نے تھے تھے لیج میں این بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے

"اور جب وه مجهدار لا كى ميرى باتول ير موض لتى تو نجانے كول مجھے ایسے لكنے لكا تقا كرتست مجھ يه ميريان مونے كى ب اور تم ميرى ..... خير يهال ميس تواس دنيا ميس عي سي ين اي رب ي تهوارا ساته ضرور ما تكون كا-" عنادل فے تم ہولی آتھوں کے ساتھ مسراتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ " ياليس كياكيا كترب بن آب، اجما

بھے یادے ایل شادی کی تصویریں میل کرنا اور ائي سركو لے كراندن ضرور آنا۔" معمل نے ا يكدم بات يلتح موس كها، وه جانت مى كدعنادل كرشي كى بات اس كى مامول كى بين اندے چل رہی تھی مرعناول ٹال مٹول سے کام لے رہا تا،ای لئے اہمی تک کھوفائل جیں ہواتھا۔ "نذاق اجما كرليتي موتم ميري سز.....!"

''اونیہ....!'' عنادل نے تی سے سر جھٹکتے "بيد يوسك اس دنيا من بعى اوراس ونيا

من بل تمارے لئے جی خال ہے۔" "No, one can occupy" مناول نے سنجید کی سے کہا تو مشعل نے تھنگ کر ال كي طرف ديكھا۔

"ياكل بن كى باتيس مت كرو، كياتم جائة اوکیش ساری عراس Guilt کا دیکار دمول که مرى وجہ سے تم ایک نارال اور مل زعرى لاارنے سے محروم رہے ہو۔"مصعل نے اس فاترث على كررخ الى طرف موزا، تووه اس چپ جاپ و محماره کمیا، شام کا ساراسنبراین اس

کی جبیل می گہری آنکھوں میں اتر آیا تھا، اس کے چرے یہ اتی فکر مندی اور اپنائیت می کہ وہ کسی خواہش کے اوحورے ین کی چیمن کومحسوس کرتا اب مینی کرنتی میں سر ملانے لگا۔

W

W

W

a

O

e

t

C

" بنيس من مهين كي كلث يشياني يا تكليف من بين و كوسكتا-"

" تو محروعده كرو جھے اين مدر كي خوائش کی تھیل کرو کے،اینے ماموں کی آس کوئیس تو ڑو کے وعدہ کرو کہ تم ٹانیہ سے شادی کرو کے، اپنی ول کی آمادی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض بورے کرو کے۔"مشعل نے اپنی بات پرزوروئے ہوئے کہا توعنادل کی سے بش

اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب وہ روشیٰ کی بات کرے اور ویل بطے تم جاہے ہوتم ہے چھڑ کر بھی خوش رہوں لینی ہوا بھی چلتی رہے اور ویا جلے "م ع من بہت حساس ہو، میری سوج ہے بھی زیادہ، جو ہر کسی کی تکلیف کویل (محسوس) كركيتي بواورتم جانتي موكه حساس لوگوں کے ول کتنے نرم اور نازک ہوتے ، شیشے ہے بھی زیادہ نازک اور حماس دل آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بحالایا کرواس ذات كاجس في مهيل من كى خوبصورتى سے بھى توازا ہے۔"عناول نے نری سے اس کی تاک کو چیوا تو وہ اس کے لفظوں کے سحر میں کھوٹی ایکدم سے نیندے جا کی می اوراس کی شرث چھوڑتے ايك قدم يحيي من عي-

"ابينے وعدے بيہ قائم رہنا عنادل اور مجھ سے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ جی۔" معل نے اپنے نیلے رنگ کے آگل کو حمینتے ہوئے کہا اوروالی جانے کے لئے پنتی -

FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

W

W

W

S

m

تھیک ہے تو میرے دل کو بیے ہیٹی کیوں؟"

تہیں تھا ور نہ عدیلہ کے آنسود مکھ کر تھنگ جاتا۔

وفرے ے ال کے کدھے سراتھ رکھے

ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی آ تھوں سے

آج ایک کھر وہ دونوں ساحل سمندر میہ

موجود تقے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مطلعل نے

خود عنادل کوفون کرکے آخری بار ملنے کے لئے

بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعد وہ ہمیشہ کے لئے لندن

لبروں کو کن رہے تھے، مشعل نے آج بھی نیلا

آساني رنك كالباس ببنا مواتفاء مطعل كى وجهت

زندگی کی شروعات کرنے ، مگر جانے سے پہلے

میں تمہارا شکریہ اوا کرنا جا ہتی ہوں تم نے ایک

التھے دوست کی طرح میرا بہت ساتھ دیا ہے،

مجھے تو نے سے بھایا ہے ہمیٹا ہے ہم

ے کے تہاری وجہ سے میں نے جانا کے خلص

دوست کا ساتھ ہونا تننی بوی خوش تھیبی ہے۔"

عنادل کوبھی اس رنگ ہے عشق ہو کمیا تھا۔

دونول لتني دريسے خاموش كھڑے سمندرك

"مين يرسول لندن جا ربى مول الى نى

ما وجود نہ جائے متعل کی طرف سے ایک وحر کا سا ولفريب خوشبو كيزيرا ثربكا سأمكرا ويتاقعاب آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جسے اسے دل کی ساری با تیس کرنا جا اتی ہو، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسنتا آئے بردھ رہاتھا، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوستنا آ کے بڑھ رہاتھا، ای طرح دونوں باتیں کرتے چھوٹی ی جیل کے کنارے آ بیٹے، مسعل نے اپنی چولوں والی ٹو کری یاس ہی رکھ دی اور مجلس میں تیرنی بھنوں کی طرف اشارہ كرك فوتى سے ولي كنے فى اس فى مراية \*\* ہوئے اس کی بات تی می اور پر معل نے آ معلی سے ایناسراس کے کفرھے بدر کھ دیا تھا،اس نے زی ہے اپنا ایک بازواس کی کمر کے کرد حمائل كركےات اينے حصار ميں لے لياتھا، ان محول کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی دیتا تو وہ لینے

- こりんしと

اس مل زعر كي لني عمل اور خوبصورت لك ری می کوئی ان سے یو چمتا اس سے زیادہ کی جاہ دونو ل کونی میس می

W

W

W

a

S

C

0

عنادل ایک دم سے گہری نیندے جا گا تھا اس نے اسے بائی طرف سولی ثانیہ برتظر ڈالی اور چرایک دم سے ای دا میں طرف و مینے لگا مطعل كالمس اس كا احساس الجعي بحي السي محسوس

الجمی بھی اس کی تیز تیز چلتی سانسوں میں ے اس کے بالوں اور آ چل کی خوشبو آ رہی تھی وہ اسے چرے یہ اجی جی اس کے سانسول کی حدت محسول كرر باتفاء عزادل في ياؤل بيدي مے اٹکائے اور ہر جھنگ کر کمری کمری سالس لینے کا محرسائیڈ میل سے یالی کا گلاس اخیا کر لوں سے لگایا، باہر بہت تیز بارش ہوری می بادلوں کے کرجنے کی آوازیں بہت واس عصل۔ تھوں تھا اور اس نے ان کررے مان سالوں مرعنادل نے جی اس میٹی سے ریزائن مں اسے بے انتہا سوچنے کے باوجود بھی اسے خواب مس ميس ويكما تحار

جس بيدوه اكثر جيران بحي بوتا تعا كه أيك مخض ہروقت ذہن بہ سواررے مرخواب میں نظر نہآئے، یہ لیے ملن ہے اور ایک دن اے اس بات كاجواب محى ل كيا تحار

اس نے اٹھ کرائے خوبصورت کا بیج کی کھڑ کی تھولی، او مھنڈی مست ہوا نے اس کا استقبال کیا، اس نے خوتی ومسرت کے ساتھ مامنے تھیلے مبزے کو دیکھا اچا تک اس کی نظر بولوں کے درمیان کمٹری پھول جیسی مصفل یہ بڑی اور ایک ولفریب مسلمامت نے اس کے جرے كا احاط كرليا۔

اس دوران مصول نے مجی اے و مجدلیا تھا اور دورے ہاتھ ہلا کراہے اسے یاس بلانے لی هی، وه آسته آسته کالیج کی سیرهیاں از کراس -12 8 UL

جس كاسفيدلياس مواسے الربط تعا، اس كے تھلے بال ہوا كے زورے بار بار مردب تے،جہیں روایک ہاتھ سے میتی اور پھر جھٹک ر پيول جننے لائي مي-

اے این یاس آناد کھ کروہ بہت دل ہے مرال می اورای و کری میں جی سے سے رعک رنگ کے پیول ویکھانے لکی تھی، وہ آج بہت خوش اورمطمئن لگ رہی تھی اس کی سنہری جبیل جیک آنکھول میں خوش کے رنگ بہت واس سے إلا دونول آسته آسته حلتے جارے تھے بعضعل ك بواك زور ا ارت بال اورسفيد الحل بار باراس کے چرے کو چھورے تنے اور وہ اس

چىياليا تقا، بدراز تا قيامت لبرول مين بهنا تقار دے دیا اور مطعل کے جانے کے پھوعرمے بعد وہ مجمی ہمیشہ کے لئے یا کستان لوٹ آیا تھا۔

آہتہ آہتہ کرکے زندگی معمول ساتے کا تھی، عنادل کو یا کتان میں بھی ایک عمینی میں بہت اچی جاب ل کی اور جاب ملنے کے بھ عرصے بعد اس کی شادی روایق دھوم وھام ہے

عنادل نے ہر ممکن طریقے سے مشعل ا مملانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعد کی میں کمن کر لیا تھا، اس کے لئے اتنا اظمینان عل کافی تھا کیہ مشعل اپنی مرضی ہے ایک اچھی اور مطمئن زعر کی گزار دہی ہے، ایک سال بعد ہی عناول اور ٹائید کی زعر کی میں دعا کی آ مدنے رنگ مجر دیے تھے، بیرزند کی کا سب سے خوبصورت

عنادل نے این دل کے ایک کونے کو مح کی یادوں سے سجا کر پھراس کا کواڑ بہت مضبوطی ے بند کرکے جانی لہیں دور پھینک دی می ۔ ان كررك يا ي سالون عن، بظامروه كافي

حدتك نارل زعركي كزارر باتفايه مروه کیا کرتا اس محبت کا جواجا تک کہیں سے سی بھی وقت اس کے سامنے آ کھڑی ہولی می اور وہ ایک وم سے اینے حال سے کٹ جاتا تھا، وہ اسے بھلانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کرتا مرية مي مج يقيا كدوه اسة آج محى بحول تبيس إلا تھا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول یایا ہے، اک کسک می جو بمیشاس کے من میں رہتی۔

عنادل عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اپنی وعاؤل پر بین ہونے کے " مرتم نے اینا آخری وعدہ مجھے کیا تو تہیں ابھی تک کہ وہ کونسا ہے۔'' عناول نے اس یاد ولائے ہوئے لکارا تو وہ اینے خیال سے

W

W

W

O

m

چونک کر پلٹی۔ "بال وہ....." مشعل ذرا کو مڑی اور پھر

"وعده كروعنادل كهتم مجھے بعول جاؤ كے اور ول سے بھی بھولنے کی کوشش کرو مے۔" مشعل نے اپنا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، ایک ون ای طرح ای جگہ بیعنادل نے بھی اینا ہاتھ پھیلا کراس سے مجھ مانگا تھا، عنادل نے اس کے تھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور

جو بھولئے کا سوال ہے میری جان یہ جی کمال ہے نماز عشق ہے جان جہال محجے رات و دن میں ادا کرول "اكر تمهين خود سے جدا كرسكا ول سے تكال سكما توبهت يملي كريكا موتاء" عنادل في اس کی طرف سے رخ چیرتے ہوئے کیا تو تعل نے نم آ مھول کے ساتھ اسے تھلے خالی ہاتھ کو دیکھا جو آج خالی میں رہا تھا، اس کے چرے یہ آنسووں کی لکیریں بہت واقع محیں، نعل نے ایک آخری نظررہ موڑے کورے عناول بدو الى اور بھائتى موتى وہاں سے چلى گئ-عنادل کو ا یکدم سے بی فضا کا خالی ین محسوس ہوا اور اس فے ملت كرد يكھا تو وہ وہاں

عنادل کی آجھوں سے تی آنسوؤں عاموتی ے اس جگہ کرے جمال وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ كے لئے جدا ہوئے تھے، سمندركى ليرول نے ایک اور محبت کو سے موتی کی طرح اپنی تہدیس

هدا ( 95 ) حولاي 2014

"آج اتن عرم بعداے خواب میں ویکھاہے،اتنا خوش،اتنا کمن، مربیرے ساتھ۔'' عنادل نے الجھتے ہوئے خود سے سوال کیا، وسی کے محدوثوں سے اس کا دل بلاوجہ تی بہت اداس سا اور یریشان تفامسعل کی طرف سے مجیب سے واہے اے ستارے تھے، آج خواب میں اے وكيه كرمطيئن توجوا تفاظرات ايناخواب كالمجه

W

W

W

P

m

اور پر مجھاس دن آئی جب اے ڈاک کے ذریعے ایک پکٹ وصول ہوا تھا،جس پر جیمیخ والے نے اپنا نام سٹر ماربیلکما تھا اور ایڈریس لندن کے ایک ٹرسٹ ہا پھل کا تھا۔

بدان دنول کی بات می جب زویا کی شادی کے دن تھے اور عنادل کو ایک دو پیر ایک یارسل وصول ہوا تھا مجراس کو کھولتے بی اس یہ حقیقت کے ایسے در کھلے تھے کہ وہ جمرت وصدے ہے حنگ ہوکررہ کیا تھا اس سیاہ جلدوالی ڈائری نے اسے کی کی ذات کے ان چور کوشوں تک پہنچا دیا تھا، جو ایک راز کی طرح سے کسی کے دل کے نہاں خانوں میں پوشیدہ تھے۔

رویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنجالا اوركم وزكيا تقابيره جانبا تقاياس كإخدا زویا کی مہندی والی رات مشعل کی یادوں کی میلغارے بینے کے لئے وہ مرک یہ گاڑی دوراتا، إدهر سے أدهر يمرتا رہا اور يم تحك بار کے کھر چیج کراس سیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر

جس کے پہلے مغے یہ عنادل کے نام کے ساتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں ویکھاتمہاری آ تھول نے تھا اور انہیں جیا میں نے۔" عنادل

نے اگلاصفحہ پلٹا تو ان وتول میں واپس چھ کا جب عدیلہ نے مشعل اور حاشر کے واپس لٹھال -اناياتا-ماناياتا-

اینے عجیب وغریب خواب میں الجھی معظ اقلی سیح آئس بھی نہ جاسگی، اس کے دل جیر يريثان اور الجما الجما موا تعا، سارا دن اليهي كزرا، رات موچى فى اور حاشر كالمجريا تيس قا اس كاموبائل بحي آف جار باتفا، رات كا درمال پېرشروع يو چکا تھا، مشعل پريشان ي لاؤنج پير جیمی ہوئی تھی ، ای وقت کی نے فلیٹ کے لاک میں جانی تھمانی تو مصعل نے جو یک کر دروازے ی طرف دیکھا، جہاں سے حاشر لڑ کھڑا ہے ہوئے قدموں کے ساتھ اندر داعل ہور ہاتھا ،ای نے ہاتھ میں أیک فائل بھی پکڑی ہوئی تھی۔

" حاشرتم نے چر یی ہے تم نے جھے وعدہ کیا تھا کہ یہ سب چزیں چھوڑ دو کے سعل نے اپنے پائن آتے حاشر کو بے بھینی ہے و يلحق بوئے سوال كيا۔

حاشر اس کے قدموں کے پاس بی فی قالين بيه بيثه كميااور بي بشم انداز ميں بينے لگا، مر اجا تک بی وہ زورزورے رونے لگا، مسعل فے یریشان تظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اپ روتے ہوئے کہدر ہاتھا۔

وومشعل آج سبختم ہو گیا،سب کچھ علی نے خہارا ول دکھایا تھا، مہیں وحوکہ دے دوسری عورتوں کے یاس جاتا رہا، شراب اور شاب کے نشخ میں سب بھول کیا تھا اور جب میں نے سیچ ول سے تو یہ کی اور تہاری طرف ایمانداری سے قدم برهایا تھا کہ اجا تک قسمت نے ایما وار کیا ہے کہ سب مجھ حتم ہو کر رہ ے۔" حاشرنے روتے ہوئے کہا تو مشعل الل

حاشرا در مشعل كوايدر جيسامرض لك چكاتها، ان کی ر پورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، حاشر کی بیاری کائی آھے جا چکی تھی جبکہ مشعل کو زیاده وفت مبیس موا تھا اس کا علاج ممکن تھا اب اے حاشر کی ساری ادھوری باتیں مجھ آنے کی میں،اس نے زندگی کا بدرخ اس برصورت بہلو

يه بحي مين سوحا تعا-حاشر کی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ معتعل کی زیمر کو مجمی روگ لگا دیا تھا، نجانے مشعل کواس کم صم حالت میں بیٹھے گئی وریہو گئی،

W

W

W

S

0

C

e

t

C

m

آنوول سے رچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو سیج کے سات بجارے تھے، ساری رات اس نے ای طرح بیٹے بیٹے گزار دی تھی مصعل نے آج بہت دمی دل ہے این اللہ عظوہ کیا تھا، جس نے

اس كى زند كى ميس كونى خوشى بھى مكمل جيس للصى تعى ... "مرنا تو بي تو كيون نال بم اس وقت کا اور بیاری کا سامنا ال کر صت و بهادری سے كريں۔" متعل كے ذئن ميں ايك سوچ ليرالي اور وہ ایک عزم کے ساتھ اسی اور اینے آنسو یوچین ہونی حاشر کے کمرے کی طرف برحی تھی۔ كرے مل برسوائد ميرا سا جھايا ہوا تھا، مشعل نے آمے بوھ كرلائث آن كي تو حاشركوبيد يه آزها ترجما لين موئ يايا، معمل دهرب دمیرے چلتی اس کے پاس آنی، اجا تک اسے غیر معمولی بن کا احیاس ہوا تھا وہ جنگ کر حاشر کو

اس نے بے مینی سے اس کے بے جان اور سردوجودکود یکھا اوراس کے باس نظریں دوڑائے یہ آسے نیند کی کولیوں کی خالی سینی اور ایک سفید کاغذ نظر آ حمیا، مشعل نے ارزتے ہاتھوں کے

ہاتھ لگا کر و مکھنے کی اور پھر ایک وم سے کھبرا کر

هنا ( 96 ) مولای 2014

"كيا أوكيا ب حاشر حميس، ال طرح كول كمدرب مو؟" حاشرنے اسے كذھے يہ دهرااس كاباتحداسينا بأتعول مس تعام ليار "ومشغل! الجمي تمهين سب بيّا جل جائے گا مر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہ تم سب کھ جاننے کے بعد مجھے سیے دل سے معاف كرديناءتم ببت اليكي اورمعصوم بوء افسوى کہ میں نے وقت پہ تہاری قدر میں کی اور شاید مجھے ای بات کی مزا می کی ہے مرحمیں كول ..... واشر في توق محوف لفظول ميل بالحد كبنا جايا اور بعر فائل اس كى كود من ركه كر لا کمڑاتے قدموں سے اٹھ کر اعدد کمرے کی طرف بوھ کیا، کرے کے دروازے کے یاس الله کراس نے مر کرحسرت ویاس محری تظرول ہے صفحل کی طرف و یکھا تھا جو فائل کھول رہی تھی ادرائدرجا كركمرك كادردازه بتدكرليا تعاب معمل نے الجھے اجھے انداز میں اے اندر جاتے ہوئے ویکھا تھا پھر پھے سوچ کر کود میں موجود فائل كو كمول كرد يلمنے في ، تو چونك كئي بيدوه نمیٹ کی رپورٹس میں جوڈ اکٹرنے مجھون ملے مشعل نہ مجی کے عالم میں آیک آیک مسیح کو بئتی یک دم سے بری طرح سے فعک کردک کی

کی عجیب وغریب با تیں من کر تحبرا اتھی اور اسے

ك كندم به باتدركار بولي.

ای کی نظروں کے سامنے زمین وآسان کھومنے کے تھے اور وہ مجھٹی مجھٹی تظیروں سے مستح یہ نظریں جمائے بیٹی ہوتی تھی، اجا یک فائل سمیت سارے پیرزاس کی گودے چیل کریجے

جارے تھے۔ محراس کی نظروں کے سامنے اہمی بھی ریڈ بن سے اعدرلائن کے وہ لفظ کموم رہے تھے۔

عدا ( 97 ) جولاي 2014

بی مجھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں مہیں تمہارے ہی لفظ لوٹائی ہوں۔" مے ای قدر ہیں بھی س لے مری کایش م کے کر نہ کوئی طال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں نہیں اور مجھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا او کرے کا کیے یقین میرا مجھے تو بتا ویے میں کیا کروں یہ جو بھولنے کا سوال ہے میری جان ہے بھی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں مجے رات و دن میں ادا کرول زعر کی عبادتیں جو ہو جم و جال عل روال دوال اے کیے خود سے جدا کرول تو ہے ول میں تو عی نظر میں ہے و ہے شام و بی حر میں ہے جو نجات جابول حیات سے مختب بمولئے کی دعا کروں " کیاعشق کی بارگاہ میں میری نماز محبت جی قبول موكى؟ من مهين بميشه لبي كل كر مجم مجول جانا مرآج نہیں کہوں گی، آج تو میں پیہ كبول كى كرعناول! مجمع بميشه مادر كهنا، أيك وعا كى طرح ، تبهارے دل كا جوكون ميرے لئے فق ہےاسے میرای رہنے دینا میراجم نیا ہوجائے گا عرمرى دوح تم من تهارے دل كاس كونے میں رہے کی ، جے میں تمہاری محبت کے رکول کے پھولوں سے سجاؤں کی پھر بچھے کسی چز کا کسی موت کا کی جدانی کا خوف تہیں ہوگا، ہم اس

W

W

C

ے لڑنے کے ساتھ ساتھ دھی انسانیت کی خدمت مجمي كرني محى ادراس دوران عى مجه يدي در بے کی اعشافات موتے تھے کہ میں جران رہ منی تھی، تہاری یاد کی مبک میری ہرسائس کے اعدر حی بی می جہاری لی ایک ایک بات جہارا ایک ایک خواب مجھے ایے از برتھے جیسے بیمیری این باعل بول، میرےائے خواب بول، تم اس طرح جحه من المح تفي كه خود ميرا اينا وجود كبين كم موكرره كميا تقاءت بحص بهلي بارتمهاري محبت کی قدرو قیت کا اندازہ ہوا تھا تب بچھے بتا چلا كهي جو بروقت اين رب سے محروم ره حانے كا فتكوه كرتى تحى دراصل لتني امير اور مالا مال مى ، جے اس دنیا میں ایس محل اور خالص محبت ال جائے جودنیا کی برغرض سے یاک می جس میں ایک دوسرے کے وجودیہ محبت الہام بن کراٹر لی می مجروه تص محروم کیےروسکتا تھا، بال میں بھی جیس ہوں، اس کئے کہ میرے یاس حکر کرتے کے لئے تہاری محبت کا سرمایہ تھا چر میں نے ایے رب سے حکوہ کرنا چھوڑ دیا اور اپنی ہر تکلیف یہ مبر کرنا شروع کیا اس تکلیف دہ بیاری سے لڑنے میں تم نے تہاری محبت نے مجھے بہت سمارا دیا تھا، تم تھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوم على ذات كمشده صع بن، جوايك نه ایک دن ضرور ملیں گے، جاہے بیرد نیا ہویا وہ دنیا، اماري معيل بھي منرور ہو گي، کچھ يا توں کي سجھ بہت ورے آنی ہے جب وقت مارے یاس جیس رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تفا مروه میری محبت مین تفاء وه میری ایک بیامی یا سارا تا جس کے سارے می جانا حابتي محى محروه سهارا كتنا كمزوراور بودا لكلاتعااب پاچلاہے تھے۔

میں اور مشعل کے بارے میں آنے والے پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپرہ ہیں آنے والے پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپرہ گئے۔
پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپرہ گئے۔
پریٹان کن خوابوں کا بتایا تو مشعل چپرہ نے اسے ایک بارلندن جانے سے پہلے آخری بارعناول سے ملئے کا کہا تھا کیونکہ اسے ایم دیشہ تھا کہ مشعل کے اس طرح اچا تھا کہ مشعل کے اس طرح اچا تھا کہ مشعل سے عناول بھی بھی سنجلے گائیں اور ساری عمرایک آس اور امید میں گزار دیے گا اور بھی مشعل آخری بارعناول سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعناول سے ملئے گئی تھی، جو اس کے آخری بارعناول سے ملئے گئی تھی، جو اس کے ایک نے دل کی بھی خواہش تھی اور جس کا انداز واسے لندن بھی کر ہوا تھا۔
لندن بھی کر ہوا تھا۔

 $\Delta \Delta \Delta \cdot$ 

وہ رک جال میں اتر آیا کہو کی صورت وامن ول بيا بتا تحمد كو بحاول كي " میں تمبارے ساتھ تمبارے سارے خواب جینا جا ہتی ہوں، میں تہارے خوابوں کی بارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں، تم جیران ہو کے سے جان كركه من ايها كيون حاجتي مول جبكه من ف بميشة تمهاري حوصله فكني كالمحى تمهاري محبت كوجعي تسليميس كيا قياءاس كتے عناول كداس وقت ش کسی کی بابند می میں نے اپنی پوری ایما عدار کیا اور سیالی کے ساتھ حاشر کے ساتھ بے ایے رشتے کو جمایا تھا، مراس کی مویت کے بعد میں ہر یابندی برقیدے آزاد ہوئی می، تب بی اندان آنے کے کچھ مے بعد مجھ یہ انکشاف ہوا تھا کہ ورامل تم برے لئے کیا تے؟ میں نے جس کے كومعمولي سجحاكر بميشه تظراعماز كياتها ابي زعدكما کے آخری دنوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تھا، لندن آنے کے بعد میں نے ایک ٹرسٹ ہاسپلل میں بناہ لے لی می جہاں میں ای بیار گا

ساتھ کاغذیہ کھی تحریر بڑھنے گئی۔

دومضغل! میں تمہارا کناہ گار ہوں، یہ
اکشاف ہونے کے بعد کہ میں ایڈز جیسے لاعلاج
مرض کا شکار ہوگیا ہوں میں اپنے اعدائی ہمت
نہیں پاتا کہ لیحہ برقدا ٹی طرف بڑھتی موت کود کھ
سکوں، اس لئے میں اس زعرگ سے نجات حاصل
کررہا ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت کرور
اور بردل مرد ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کردیا
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچا دیا،
اور میری ڈیڈ ہاڈی میرے والدین تک پہنچا دیا،
تنہارا مجم، حاشر علی۔"

W

W

W

m

ما گرااور وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے خط پھوٹ کریے جا گرااور وہ پھٹی کی آتھوں سے حاشر کے مردہ وجود کود کیمنے لگی۔ جس نے ساری زعری حرام کھانے اور

جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور کمانے میں لگا دی تھی اور مرتے وقت بھی اپنے کئے حرام موت کو چنا تھا۔

\*\*

بعد کے سارے مرسلے بہت جیزی سے
طے ہوئے تنے عاشر کے پوسٹ مارٹم کے بعداور
اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیڈ ہاڈی اس
کے والدین تک پہنچا دی تھی اس کی تمام سیونگ
اور ملنے والے واجبات بھی مشعل نے اس کے
والدین کے نام ٹرانسفر کردیئے تنے۔

والدین سے اہم اسم کردھے ہے۔
اور خود افی ذاتی سیونگ میں سے لندن
جانے کی تیاری کرنے گئی تھی، وہ حاشر کی طرح
بردل نہیں تھی، وہ حرام موت کو گلے نہیں لگا تھی
تھی اسے جینا تھا جب تک اس کے رب نے اس
کی سائسیں لکمی ہوئیں تھیں، جب عدیلہ مشعل
سے لینے آئی تو اس کے گلے لگ کر بہت روئی
تھی، اتنی معصوم اور بیاری لوگی اتنی خوفناک
بیاری کا شکار ہوئی تھی، مشعل نے تی سے اسے
بیاری کا شکار ہوئی تھی، مشعل نے تی سے اسے
بیر بھی کمی کو بھی بتانے سے مشع کیا تھا، خاص کر

حند 98 جولنى 2014

2014 --- 99

چلوآج میں مہیں کھے سنائی ہوں، ہر بارتم

عنادل ہا سیل سے لک کرمعمل کی قبریہ تیریے وسل کےخوابول کاعذاب پنیا تو اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر چکیاں روز آئن میں کمڑے لے لے کررویا تھاءاس کے چھونے سے اس کے 22/2% آنسوؤل سے وہ مٹی سنبری ہو گئ می اور اس کی طرح ووسنبري بعيلي جيسي أتحمون والحالزي اس اورسرشام برعدوں پیکزرتی آفت مٹی تلے لتنی کہری نیند سو رہی تھی، عنادل نے الي چرے برے آنسوؤں کوصاف کیا اور جمک نبض اور دل کی بغاوت سے روجی ہے حیات کر مشعل کی قبر کی مٹی کو چوہا اور بھیے دل کے الكجريترش ساتھ قبرستان سے كل آيا-يزهتا موالوكول كافحط لندن کی مرموں یہ اسے لانگ کوٹ کی روز ہوتی ہے میرے ساتھ جيبول من ماتھ والے جا بجا جھرے خشک اور د يوارول كي جمرب زرد پتول کوقد مول تلے روعمادہ ارد کردے بے روزاك سالسكو اس کی نظریں اپنے ول کے اس کونے یہ میالی کی سزامتی ہے مرکوز تھیں جہاں وہ بڑی شان اور خوتی کے ساتھ اب تو آجا رہ رہی می، ہتے مسراتے کھ منگاتے ہوئے وہ اب تو آجا پولول كوچتى اس كى طرف باتھ بلاكرائي طرف اےمری جال کے بارے دکن عنادل نے ایک آزردہ مطراہت کے اب تو آجا ساتھ اے اسے ول کی سرز مین میر مجول منت ہوئے ویکھا اور بہت آرام اور آ ہمتی کے ساتھ E PLZ قيدى كويهال اييخ ول كا دروازه بندكر ديا تقاء تأكداب كى بار روزال شريب دنيا كاكوني عم كوني ويكهاس كالمتعل كووسترب نهكر سكے وہ يہال محفوظ مى ، بيشه كے لئے اسے اينے مرنے کی دعامتی ہے مبرادر شكركا بهت احجا صله لما تخاب اور عناول کا کیا ہے؟ اے اب تا حیات این محبت کی محرانی تو کرنی بی محی جووه اس کی زغركي من ندكر سكا تقاءاب وكحدمزا تواس كاحق بی می مان اور محبت میں انظارے بوی کیا سزا

جہاں میں ملیں کے وہ ونیا وہ جہاں مارا ہوگا، مرف جارا، ویلمویس نے تہارے ساتھ بیتے ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز کمنٹوں ایلے بیٹھ کراسے برطق ہول، تمبارے ساتھ کزارے ایک ایک کمے کو یاوکرنی ہوں، تہاری مبلو کی ہوئیں تصوریں وسیعتی ہوں ای ساری میلی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن و كمه كربهت اجما لكا ب، من آج ايك اعتراف كرتى مول عنادل كه بحصيم سے محبت ميس ب جھے آو تہاری محبت سے سس بو وہ س جو بھے لحديد لحدفنا كررباب اورآج تجصايين اسخواب كامطلب مجهم اياب جب من متقى آك من مقيد لحد به لحد جل ربى مول بجه ربى مول، مرے م نے کے بعد سٹر مارید مری سدواری آ تک چیچا دے کی ، اس کئے کہ یہ ہمارے خواب یں اور اس بہ مرف ہم دونوں کا عی حق ہے، میری ومیت کے مطابق مجھے مما اور مایا کے یاس عی دفتایا جائے گا مرعنادل میری ایک آخری خواص ہے کہم وا ہے دعری میں ایک باری کی طرميرى قبريه فاتحه يزعف ضرورآنا اورميرى قبر ک مٹی کو ضرور تھوتا ہم نے ایک ہار کہا تھا تال کہ محبت میں یارس صرف ایک بی محص ہوتا ہے جو جمیں چھوکرسونے کا بنا دیتا ہے تم بھی میری مٹی کو چھو کراسے سونا بنا دینا کہ تھی محبت کرنے والے کی طلب صرف میں ہولی ہے۔

W

W

W

P

C

S

m

المرائد المرا

مضعل کی ڈینھ ای دن ہوئی تھی جس دن عنادل نے پانچ سال بعداے اپ خواب ہیں ایک سرسبز دادی ہیں اپنے ساتھ ہنتے ہو لتے دیکھا

تھااے اپنے خواب کا مغیوم مجھ آنے لگا تھا وہ سی میں سمندر کی طرح کمبری تھی، جس نے اپنے ول کی خبر بھی اسے ہونے نہیں دی تھی۔

عنادل کے بداحساس کتا تکلیف دہ اور اذبت ناک تھا کہ مشعل ایک تکلیف دہ بیاری کا شکار ہوکر مری ہے، عنادل کے نہ بہنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن مچکے تھے جن کا کوئی مرہم کوئی علاج نہیں تھا۔

ایک تیرا ہجر دائی ہے کھے درنہ ہر چیز عارضی ہے کھے نامنہ ہر کیٹ شارشی ہے کھے

عنادل نے عقیدت اور محبت سے دھرے
سے ہاتھ مچیر کراس جگہ بدرہ جانے والے مشعل
کے کمس کو محسوس کیا، بقول مسٹر مارید کے کہ مشعل
ابنا فارغ وقت ای بیٹی یہ بیٹھ کر گزارتی تھی، بیٹی
ہاسپلل کے ہاغ کے کونے پہتھا، جس کے اور شڈ
منڈ ورخت خزال کی آمد کا بتا دے رہا تھا، نیج پہ
اوراس کے آس پاس کھاس پہزدور پے بھرے
موئے تتے۔

عنادل کولندن آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے وہ مشعل کی آخری خواہش کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کرآیا تھا، جو اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔

سسٹر ماریہ نے نم آتھوں کے ساتھ مشعل
کے روز وشب کے بارے میں عناول کو بتایا تھا،
عناول نے بہتی آتھوں کے ساتھ کونے میں
موجود زرد چوں سے بجرے اس بینے کود یکھا جس
پہشعل کی مخلف پر جھا تیں قبت ہوگئیں تعیں بھی
ڈائری پہ جھکے بچھ لکھتے ہوئے بھی شال کواپے
گرد کیئے دونوں بازودس کھٹوں کے کرد کیئے

-2×2×c1

منا (100 مردني 2014

منا (101) حراني 2014

W

W

W

O

C

یے کہری دروکی شدت سے

SCANNED BY FAMOUSURDUNOVELS

نہیں آری تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ تعلقات بھی معمول کے مطابق خوشگوار تھے۔ "کھانا تو کھا لو۔" حیدر نے کھانے کی ٹرے شاہ زین کے سامنے بیڈ پردگی اور سامنے بیڈ پر بیٹھ کیا۔

W

W

" النيس بموك الله ب-" شاه زين في بيدً كرادُن سے فيك لگاتے ہوئے آتكميں موندليں مر ميں الجي بحى بلكا بلكا درد ہورہا تھا، اگر چدر خم بحر بحرا تھاليكن تكليف الجي تھي۔ "كھانا نہيں كھاؤ كے تو ميڈيين كيے لو كيا۔ "حيدر نے بليث ميں كھانا ڈالتے ہوئے كيا۔

"یار بالکل مجی دل جیس چاه رہا۔" شاہ زین بولا تو حیدر نے پلیٹ واپس ٹرے میں رکھ دی۔ "زین تم ڈرنگ کب سے کرتے ہو؟" زیرگی میں کی مواقع ایسے آئے ہتے جب ایک برت بری گئی تھی ہے متعد کی تھی، ایک برت بری گئی تھی ہے متعد کی تھی، ایک بر ارحیدری اس کے لئے روشنی کا در اید بنا تھا، ایسی روشنی جوسر ما راستہ کھاتی ہو حیدر کے ماتھ اس کی دلی وابستگی تھی جبکہ رخشندہ ناز کو بھی حیدر کے افکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں یہ بھی ڈرتھا کے کہیں شاہ ذین حیدر کے کان نہ بجر دے یا پھر اسے سب پہلے تھی جہ نے دے کان نہ بجر دے یا پھر اسے سب پہلے تھی جانے دے کا ایکن رخشندہ ناز کے بھر وہ حیدر کو کیسے جانے دے گا گئی رخشندہ ناز کی جو بات بھی بوئی جران کو تھی کہ شاہ زین نے حیدر کو کیوں پھر جی جران کو تھی کہ شاہ زین نے حیدر کو کیوں پھر جی جران کو تھی کہ شاہ زین کے حیدر کو کیوں پھر جسے بالاتر تھی، دہ او درل زین کی خاصوتی ان کی مجھ سے بالاتر تھی، دہ او درل درل خاہر کرنے دالا انسان تھا پھر یہ مسلسل خاصوتی ان کی مجھ میں دالا انسان تھا پھر یہ مسلسل خاصوتی ان کی مجھ میں دالا انسان تھا پھر یہ مسلسل خاصوتی ان کی مجھ میں

## تكمل ناول



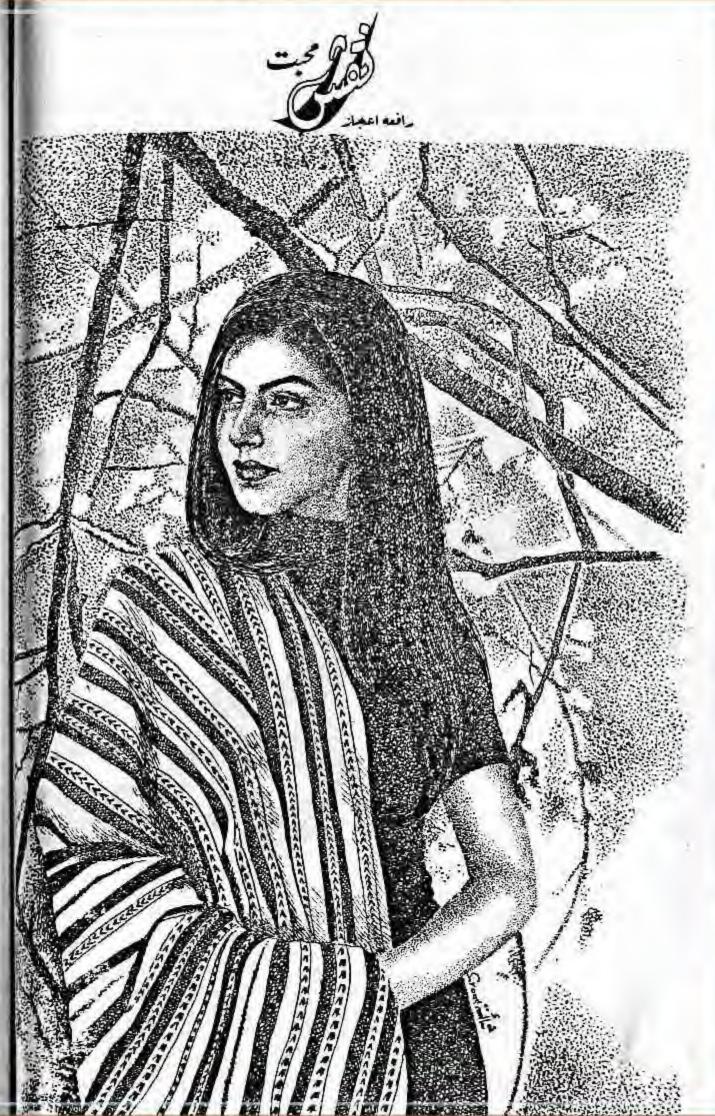

W

W

W

"الجمي تمهار يغبر برشهر بانو كى كال آرى می میں نے یک کرلی۔" " مجركيا كها ال نے؟" حيد نے جك سے یالی گاس من ڈالا اور شاہ زین کو تمایا، شاہ زین نے پائی لی کر گلاس والیس ر کودیا۔ "شایداے مرانام پندیس آیا، میں نے کہا کہ میں شاہ زین بات کردہا ہوں تو اس نے فون عى كاث ديار "مرير كرى وك كادب ساتهادا بب خون بہہ گیا تھا تھیں ایرجنی میں خون کی مرورت كاورجائع بوخون كس في ديا؟ · • مس نے؟" شاہ زین کو حیدر کی بات بهت عی تصنول فی اس وقت شهر با نو کا ذکر چل رہا تفااوروه كوني اوربات كررباتها-"شربانونے" حدر کے بتانے برشاہ زین نے جران کن تظروں سے حیدر کی طرف ويكما توحيد في مريال من بلاكرافي عى بات کی تعبید ت کی واس رات اس نے شہر یا نو کوشکر میہ كمنے كے لئے ون كيا۔ "بلور" شربالو كي بالون كوتولي س آزاد کرتے ہوئے ہول ، سارے دن کی بریثانی کے بعدوہ پرسکون اور کمری نیندسونا جا ہی گی-"كون بات كردما بي "اس في وليد بيد يرركها اورد يوارك ساته كيفل سائز آئينے كے سائے آکٹری ہوتی۔ "شاه زين بول ربامون "شاه زين كانام س كراس كا بالول يش چانا موا باته رك ميا-"من نے آپ کوشکر یہ کہنے کے لئے فوان

W

C

ك بارے مي طرح طرح كے يرے خيالات اس کی پریشانی میں حربیدا ضافہ کررہے تھے، کی بارحیدر کانمبر ڈائل کیا لیکن تیل جانے سے پہلے ی کال ڈسکنیک کر دی، وہ اس دن سے فیر ارادي طور يرشاه زين كے بارے مل عى سوچ ری می، بالآخراس نے مت کر کے حیدر کا تمبر وْائل كيا، بيل جارى مى كيكن حيدرون كيس افعار ما تھا،شہر یا تو کو حزید بریشانی نے کھیرلیا، اس نے ایک بار پر تمبر ڈائل کیا، فون کب سے نے رہا تھا کیلن وہ اپنی سوچوں میں اتنا کم تھا کہاہے پیدی تبیں جلا تھا، اجا تک اس کی سوچوں کی ڈوری كزور مولى تواسات اين اردكر دكي خرموني حيدركا فون نے رہاتھا،لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے عی بند ہو گیا ، تھوڑی عی در بعد فون چرے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیرر کیس آربا تھا شايد سي كى اہم كال ہوجو بار بارفون كر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحد سوجا اور محر تمبر وعلمي بغيرى فون الفاليا-"بيلو" شاه زين في موبائل كان سے "بلوحدرتم كال كول بين كك كردي سب خریت ہے تا؟ تہارا بھائی کیا ہے اب؟" شربانوريثانى سے بولى-"عن شاه زين بات كررما مول-" شاه زين جوابابولا ، دوسري طرف خاموتي جما كي مي-" بيلو" شاه زين بولا ليكن دوسري جانب ہے ون کاف دیا کیا تھا، شاہ زین نے ون برنام د يكما، شهر بانو كانام اور تمبر تماشاه زين في حيدر

ہے جی سے پولا۔ رمیں میں میں کرتا۔" شاہ زین نے "جبتم جانة موكداس كاكوني ايتدليس آ تکمیں کو لتے ہوئے کہا، حیدر اے جا چی مر يو محت كول مو؟" شاه زين صافي كولى س تظروں سے دیکھ رہا تھا، شاہ زین نے اس کے بولا، حیدر نے شاہ زین کے چرے پر جملتی تفرت ہاتھ خاموتی سے ٹرے سے پلیٹ انھالی۔ کو دیکھا جو رخشدہ ناز کے ذکر کے ساتھ عی آ " فرتم نے کمال سے لی می؟" " مجمی جی خود سے دور ہونا اچھا لگتا ہے۔" جاتی تھی نفرے کی الی علی جنگاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوس کی محی، شاہ زین نے واپس آ عمیں موعدلیں اور سر میں عجیب بات می کدا کر حیدر کوکونی برا کهدد ساتو دو اٹھتی در دی بھی تھیں محسول کرنے لگا۔ مرنے مارنے پر تیار ہوجاتا تھا، لیکن حیدر کی مال "زیاده فلفه جمازنے کی ضرورت میں۔" كے لئے اسے اعر ورہ يراي بى مدردى محوى حدرتے اے ڈاٹا تو شاہ زین کواس کی اس قبیں کرتا تھا، رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ بی ڈانٹ برٹوٹ کر بیار آیاءاس نے آ جمیں کھول منہ کا ذا گفتہ کڑوا ہو گیا، شاہ زین کے نوالہ منہ پس وين اور بلكامامكراديا " كمانا كهاؤ" شاه زين في مسراكر بليث والالمين ووطق من بي ميس كيار "فلام ني ياني دے كرى الل كيا-"حيد حدر کوتھائی اورائے لئے دوسری بلیث میں کھانا نے ویکھاٹرے میں یائی موجود جیس تھا۔ تكالا، حدرنے خاموتى سے بليث تعام ل مى، شاه "غلام ني .....غلام ني -"حيدرن بيثم زین دحرے دحرے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ اكرچه شاه زين كا بالكل دل نبيل جاه ر باتفا جیتے ملازم کوآوازیں دیں۔

" من خود لے آتا ہوں غلام کی شاید ادھر لیں ہے۔"حددالح كر كرے سے بابرنكل كياء شاوزین نے کمرے سے باہر نگلتے حیدر کودیکھا۔ "كيا من حيدر كي خاطر بحي اس ومتني كوحم میں کرسکتا؟"اس نے خود سے موال کیا۔ " شاید جی کیل به نفرت میرے اپ بس "الي كوني خاص بات ب عي ميس لو محر

ش الل مر" اے اسے اعررے آواز الفی محسوس مولی، اس نے بے بی سے کھانے کی الرے برنظریں جادیں۔

وسی ارا تا است در کائے جیل آر ہا تھا، طبیعت تواس کی ایمی بھی کھے تھیک جیس تھی لیکن وہ اس کے باوجود کائے آری کی،حیدر کی کائے ش غيرحا منرى شهربا نوكو مريثان كررى محى ، شاه زين

بناؤل کیا؟ بس معمول کے مطابق مایا سے اور رخشدہ نازے لاائی ہوگئ می اور بیکونی نی بات تہیں۔" شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کیا، حیدر جانتا تما كه كوئي معمولي بات جبيل تمي ليكن فير معمولی کیا تھا کوئی بھی اسے جیس بتار ہاتھا۔

لین وہ حیرر کے اس اصرار اور پھرائے پارکی

وجہ سے انکار بھی تین کرسکا تھا اور خود عی کھانے

عاہتے۔ "حیدر کھ درے بعد بولا تو اس کا لہم

"الى كيابات ب جوتم محصيل بتانا

كاطرف باته يدهالياتحا-

زم تفاء شاه زين كالم تحدك كيا-

W

W

W

m

"زين كياتم اور ماما آليس كى اس لزائى كوخم نہیں کر کتے ؟ کب تک چلے کی پید حتمٰی؟" حیدر

2014 جولاع 2014

2014 جوشت 105

"شكريك بات كا؟" ووايك لهدرك كر

بولی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا مجر آئیے

كركر عين آجا تاء

كے فون سے شمر بالو كالمبرائے بمبر يرسيند كيا اور

فون والس ركه دياء اتى دير ش حيدر جى يالى لے

سخت انداز میں بولے۔ "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لرك ے۔"شاہ زین شمر یا تو کے فی بولا۔ " ليكن مذل كلاس معلق ر كلف والى " الله ل كلاس كوكي جرم و خيس-" شاه زين ' دنہیں جرم نبیں ہے لیکن ای اوقات سے او تح خواب د ملنا جرم ہے وہ لڑکی مہیں بے وقوف کرنے کی کوشش کردی ہے۔" "ووالى لاكانيس -" \_ وقول و تم يلك ي ع بحيم س يي وقع موسكي مي لين حيدرتم مي -" "يايا!"شاه زين احتيا مايولا-"میں کسی الی لڑک کارشتہ ما تھنے کے لئے مر گزنیں جاسکا جو ہاری کلاس سے نہ ہواور عل جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت ے تے باس پرتم اٹی کے کا جندا کماڑنا عاع ہو۔ ایا نظرے کہا۔ "يايا من ايها مجوليل جابتا-" شاه زين اندرے توٹ کررہ کیا، بایا ک اس بات نے اے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ ناز کو بے دخل کرنا جا ہنا تھا آج خود عی وہاں سے تکال دیا گیا تھا اور لكالنے والا كوكى اور مخص بيس اس كا اپنا باب تماء اس کی آعموں کے سامنے اعربر النے لگاءاہے لكاجيے وہ اپنا جسمانی توازن كموبيشے كا اور الجي كر جائے گا،اس نے میز کا سمارالیا،اس نے قیریکی اعداز میں مایا کی طرف و مکھاء آج اس کے اعداد ك كرجيان المركيس سيايا كايات في اسكا כل לל נושו-"جب کی سے شادی کی جاتی ہے تو

W

W

0

e

t

C

"لڑی بیک گراؤنڈ کیماہے؟" "بيك كراؤغ كيارك من توزياده مين عانا البته حيدر ببت المحى طرح سے جانا ہے لین یایا وہ بہت انجی *اڑی ہے۔*" "حيدركوبلاؤر" ياياني سرد لجي ش كهااور موجودہ کمابول میں سے ایک کماب افعالی۔ " تى يايا\_" شاه زين يايا كر د ليج يرفور کے بغیر عی سٹری روم سے یا ہرتکل کیا اور تعوری ى دىر يى حيدركو بلالايا-"انكل شربانو ببت اللي الركى ب، شاه زيناس كالمقول بكا-" "اس كے تعيدے يومنا بند كرو اور اس كيل بيك راؤغ كيارك من بناؤ" يايا کے کہنے پر حیدرنے شاہ زمن کی طرف دیکھا جو ای کی طرف بی دیمید با تھا۔ "اس كيابا ريازو فوي بين، آج كل كور نمنك كراز كالح من سينتر كلرك بين جبداس كى المال باؤس والف بين، شريانو اللي على بهن "شاہ زین تہاراد ماغ تو تھک ہے، اپنا شینس دیمیواور اس لژکی کاستینس دیلیمو۔" پایا عصرد باتے ہوئے بولے۔ "ایا مجھاس کے سیس سے کیا لیما دیا مجے شربانو سے شادی کرنی ہے اس کے عیش ہے ہیں اور پھر و سے بھی شادی کے بعد جو میرا سينس مو كا وبى اس كا موكات شاه زين بولاء رخشده ناز کوشاه زین کا سندی رومز میں جانا اور مرحدركا بعى بهت بحس كرد باتفاده بهانے سے عائے کے کرسٹڈی رومزیس جلی آئیں۔

\*\*\* شمر بالوتے اسے اسے ایا امال کی کھی ہوئی بات بنائي لو اس في شهر بالوكو بورا يفين ولا يا تعا كراس كے بايا جلدى اس كے كمر آئيں كے كيونكه وه خود يريقين تفاء شمر بالوس مختر بات کے بعداس نے فون بند کر دیا اور یایا سے بات كرف سندى روم من جلا آياء يهال يايا اكيد تے اور وہ رخشدہ ناز کے سامنے یایا سے اس موضوع يربالكل مجى بات جيس كنا عابتا تفا-"ایا جھے آپ سے مروری بات کرنی "كرور" إلا نے بك فيلف ير تظريل

دوڑاتے ہوئے کھا۔ "يايا من شادي كرنا جا بها مول-"

" كيا؟" يايات غير يقيى اعداز من كها-" في بايا شريالو بهت الحكى لاك بحدد كى كلاس فيلوب يايابس آپ كورشته لے كرجانا ے۔" شاہ زین بہت جو شلے اعداز میں بتار ہاتھا اے پورا یقین تما کہ پایا اس کی بات مان لیس کے جائزے کے یاد جود پایا کے لئے محبت اپنی مربید عِلَمُ عَى وه جننا خودكو باوركروانا تماكدوه يايات نفرت كرتا بي إيا ك محبت الى عى حادى مون لتی می بس معبت یایا کے اور دخشدہ ناز کے رويوں سے دب كى كى، كيكن كى بيل كى ، اى د بى ہوئی محبت بر ممل اعماد کرتے ہوئے وہ یایا سے بات كرفي جلاآ يا تمار

"أبحى تبارى شادى كاعرتيس بالجي تم اینا کیرئیر بناؤ۔

"يايا مراايم في اع آل موسث كميليث مو علی چکا ہے، راورٹ امرو ہو جگل ہے چر کھے آپ کا پرنس عی تو سنجالتا ہے۔" "زوايي" ايائے كتاب كوبندكر كے عوان

W

W

W

S

0

0

m

"ببت اللي كماب بيم ملى يدهنا-" " تى ابا\_"شربانونے دھيم ليج من كها-" كِي كَبِنا بِ؟" الإنه العالم المع ملة ہوئے غورے دیکھا اور ہو جما تو شمریا لونے ہاں مين سر بلا ديا ، امال بحي تماز يزه على مين انبول نے جائے نماز تہد کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ ك كنارے ير آكر تك كي ، شهرياتو نے دھرے دھرے بولنا شروع کیا اور امال ایا کو حقیقت بتانے لگی، ابا اور امال نے خاموتی سے اس کی بات تن، بات سننے کے بعد ایا کی گری سوچ میں ڈوب گئے ، امال نے ایا کی طرف و یکھا جوبالكل خاموش تفااور پرشربانوے كہنا شروع

الرم دواول كدرميان الك كولى بات ہے تواہے کہواہے بروں کو ہمارے کمر جیجیں اور تم ان سے نہ ملا کرو۔''امال سنجید کی سے بولیل۔ "ابا آپ جھ سے ناراض تو جیس ہوئے نا۔ "شربانونے اباہے کہا تو ایاتے تنی میں س

" نبیں بلکہ جھے خوشی ہوئی ہے کہتم نے ہم ہے جھوٹ میں کیا۔"

"جمين تم رهمل اعتادب-"ابانے الكوكر شربانو کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، اے کرے ش کراس نے سب سے پہلے شاہ زین کوکال کی اور الال كى يولى بات يتالى \_

"مين آج ي بلكه الحي يايا ي بات كينا ہوں کے شاہ زین کی بات پرشہر با ٹوکوسلی ہوگئ می

2014 5-5 (106)

حدا (107) جولاى 2014

"اورتم ايك بات كان كحول كرس لوالكي

كاس منيش سب كيدديكما جانا ہے-" يايا

الارس من بالكل كرتے والا مول "عادل بلى یروقیسر فراز احم کے بڑے جمائی اور ماہم اور ی شاخ کا سمارا کے دیوار کے ساتھ لنکا ہوا تھا، عادل کے والد سجا داحم عرصہ دراز سے دوی میں مقيم بين، با قاعده طور براو ميس ليكن زباني كلاي ا وزین نے کالی میز پر می اور انارا تار نے کے طیب اور ماہم کی بات بھین سے تی طے ہے اور "عادل ميرے لئے وہ والا موٹا سرخ انار برسب جانع ہیں، شروع شروع میں تو آئی بے انارنا-" يجي سے ماہم كى آواز آئى كى-تفلق جیں می لیکن پھر آہتہ آہتہ خود می بے تعلقی بردهتی کئی اور شاہ زین سب کے بہت "ایے لئے الرمیں رہا آپ کے .... قريب موتا جلا كيا، اب توايي لكا تما كدوه بميشه ار " عادل ماہم کو کہنے کے لئے میکھے مڑا اور ےان کے ساتھ جی رہتارہا ہو۔ دورم سے نے کر گیا۔ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت "ديكما برول كى بات شرمانے سے الك كيا ب، بعالى كاماته كيما موتا ب؟ اور يمن كا ی سزا ملی ہے۔" دوسری جانب سے ماہم کی ياركيها موتا باساب يدحلا تعامجن رشتول کی کی دو بیشہ سے این اندر محسول کرنا تھا، پھیم "بوی تو ریکھو ذراہ" طیب نے ہتے مول می محل مرجی می ایک ملش می کدکاش بایا ہوئے کہا جبہ شاہ زین محرا تا ہوا واپس کری پرآ مرے بارے من ایے نہ سوچے ، میری ا ا آج زغره بوني كاش مراكم بحى ايماى بوتا\_ "تہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ زین کالی والیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ "شاه زين تم اتي جلدي مايس كيول جو " بہت اچھی بلکہ نیکسٹ ملتھ پروموش کے "جلدی میں بوراایک سال ہو گیاہے۔" "That,s very good" tn / tn 是 = in : 3," \*\*\* ماجم اور عادل دولول بهن بعاني تقع، طيب "لين من نيجك نبيل مجمد اور كمنا جابتا كے بيا زاد بى اور خالدزاد بى، ماہم كى اى كى ہوں مجھے بچوں کواے لی کائیل برد حالی سمری وفات کے بعد طاہرہ آئی نے عی دولوں کی فیلائیں ہے می خود کو یہاں بہت مس فث مل رورش کی محی ماہم کی والدہ کی وقات عادل کی كرتابول، جمعاني فيلذ من روكر وكوكرناب، پیراش کے وقت ہوئی می ، جب ماہم چمٹی ليكن اب الوجي الما المح من مى مى محاسل كر ماعت کی طالبہ می، طاہرہ آئی کے لئے جھوتی سكا، يعتبين بمي شريانوكويا بمي سكون كايانبين، بهن کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، انہوں نے

سفید میز بر فرخ فرائز کی پلیث برای مونی می شام کے چھنے رہے تصورج ڈمل رہاتاج کی وجہ سے کری میں بھی کائی حد تک کی ہو ا "السلام عليم!" طيب كيث بي اعدواعل موااورلان میں شاہ زین کے سامنے رقمی کری برا بع سا-''وطلیم السلام!'' شاہ زین نے طیب کے ملام کا جواب دیا اور پھر سے کالی چیک کر "كاچك كرد بهو؟" " آج کلاس کا نمیث تفاوی چیک کررہا مول-" طبيب نے فریج فرائز منه میں ڈالے اور ايك كالى افياكريه من لكار ''ویسے بھی بھی تو میں ان بچوں کو پڑھا**ے** ہوئے بہت انجوائے کتا ہوں، بہت معموم شرارتی کرتے ہیں اور بھی تو اتنا تک کرتے ہیں كماك بن وم كردية بين" " یہ باعل تم ابو کے ساتھ کرو تو بجوں گ معھومیت پراتنابڑالیکچردے دیں گے۔'' " بروفيسر صاحب يونيور كي من يزها يـ یں یا اس کیے، دو دن میری کلاس کو آ يره على تو ان ك موش بحي ملك قرار ما ''انگل پلیز به والا انارانار دس ب<sup>س</sup> عادل دوسری جانب د بوارے لئا انار توڑنے کی کوشش كرديا تماء مددك لخ شاه زين كوكها\_ " يار يحبي الكل لك بيا؟ بمائي بولا

"اور بھی دیوار کی جان بھی چھوڑ دیا کرو۔"

کوئی بھی او کی میرے خاعدان کی بہوئیس بن عق تمہاراتو معیار بھی تہاری طرح کرا ہوا ہے۔" یایا نے تقارت سے کہتے ہوئے کتاب کول لی، ذلت كى وجد الى كى آعمول من آنوا مح تص،اس کی نظروں میں باب کابت یاش یاش ہوا تقايا دواين باب كى أتلمول بس كر كميا تما، جوجمي ہوا تھا وہ آج اندرے توث کیا تھا، زبان کے تخت کھاؤاس کی روح پر کھے تھے، اس کا وجود '' آج تم جيت گئي ميں بار کيا شاہ زين ، جنگ ہار کیا۔" شاہ زین نے فکست خوردہ کھے "تم بى كتب تتے نا من بيلاائي ختم كروں آج بيازاني جي حتم ہوئي شاه زين اپناسب کھ

بار گیا۔"حدد سے کتے ہوئے اس نے یایا کی "أن ش اينا آب باركيا-" إس في مُ آنکھوں کی وجہ سے دھندلائے ہوئے منظر کودیکھا اور مرے مرے قدم اٹھاتا سٹڈی روم سے باہر نكل كيا، حيدرنے اسے سيھے سے يكاراليكن جو کھووہ کن چکا تھا اس کے بعد اور پھے بیس کن رہا تھا، رخشدہ ناز نے شاہ زین کی آعمول سے جمائلی فکست اور ذلت کو دیکھا تما، ووسب پچنے و يكوليا تما جن كود يكينے كى خوابش تحى سب پچھ ويها بي جوا تما جيها وه جا هي محين ليكن آج شاه زين كوفئكت تسليم كرت و يكه كروه خوشي ميس مونى مى جو بولى جا ہے مى، شاه زين كواتنا مايوس اور كرورآن سے يہلے بھی بيل ويكھا تھا۔ شاہ زین لان می کری پر بیٹا بجوں کی

زازلوں میں میں تھا۔

من رخشده نازے کہا۔

W

W

W

m

كايال چيك كردما تما جبد سامن بالنك كى

"احیما بابا شاہ زین بھائی پلیز ہے والا اناد 2014 مولاي 2014

هدا (109) جولای 2014

حيدر سے بھی دوبارہ سمی مل بھی سکوں گا کہ

"م فیک کدرے ہوایک سال بہت ہوتا

W

W

W

C

الن کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے لے کر

آج تک بروفيسر فراز احمد اور طاهره آئل نے

دونوں کو بالکل طیب کی طرح عی بیار دیا ہے،

" آئڈیا تو اچھا ہے۔" شاہ زین نے ملیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبھی ڈور نکل ہے لین اللہ مارے لئے وی کرتا ہے جو مارے دن تما آج ال نے کامیانی کی سرحی پر بہلاقدم ے اے بیٹے کو اچھی توکری ال کئی ہو، ان دنوں حق میں بہتر ہوتا ہے تم پلیز پریشان نہ ہوا کرواللہ رکھا تھا لیکن آج اس کے پاس کوئی میں تھا، وہ اس نے زعری میں ایک اور سبق سیکما کداحساس جلد عی کوئی راستہ دکھائے گاتم بس اللہ پر یقین حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شھریا نو کو پی خرسنا کر كرشيخ زياده خوبصورت موت بين ، اكرخون "هي و يكما مول-" طيب كهنا موا بابرجا ر کھو۔'' طیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے ال كي تارات يومناط بنا تمار كر شول بن احساس كيس تورشة صرف نام مونے يربينے بوئے سركو جمكاديا۔ "ما اكرآج آب موتل توكيا من اتا اكلا كره جاتے يں، بمنى سے، ماہم نے ساتو " پر کس نے کی بال کر کئی ہوگ ۔" شا "الله كرے\_" شاه زين نے مايوى كے ہوتا؟" وہ قبر پر بھیرے محولوں کو مزید بھیرتے گاب جامن بنائے چل دی۔ سندر من اميد كاسهارالينے كى كوشش كى۔ زين وائينان لا ہوئے موالیہ اعداز میں بولا آعمول سے آسو کا "خوی کی خبرے منہ میٹھا ہونا جاہے۔" مُنْ كُونَ فَمَا؟" شاہ زين جائے كے كي " چھوڑ دان سب یا توں کو بیہ یا تیں تو زعر کی ايك قطره كرااورقبركي من حذب موكميا-"شاه زين بعاني بهت بهت مبارك موآخر لے لاؤی میں آحما تھا، طیب آرام سے صوب کے ساتھ چلتی ہی رہتی ہیں اللہ سب بہتر ہی آب کی بھٹی روح کو بھی چین مل بی گیا۔" عادل "اكراج آب موشى وكيا عن ياياك كر ع كاتم بليز وائ أو بلاؤ " طيب في ر بینا چیل مرچک کرد با تها، پوسٹ مین برایم لئے اتنا ناپندیدہ اور قائل نفرت موتاء کیا آج ربدار پر نظیموئے بولا۔ '' تھینک ہو۔''شاہ زین مسرادیا۔ موضوع بدلنے كے غرض سے كہا۔ وے کرکیا ہے۔ شمر بانو جھ سے آئی جی دور ہوئی ، اگر آپ ہوتیں "ليز-" شاه زين جائے كے كب مين "ا بھی لاتا ہوں۔" شاہ زین اٹھ کر مکن الورخشده نازيمي مي يايا ك زعدك ش كيل آني \*\*\* رکتے ہوئے بولا اور طیب کے ہاتھ سے لفا فہ من جلاكيا-مماآب كول جل تش-" و المنول کے بیٹھے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر لیا اوراہے کھولنے لگا، طیب ای کی طرف و میرو "ولي ايك بات عيم ال ايك مال ووليكن اكر رخشنده نازيايا كى زعد كى من شه ہاتھ پھیررہاتھا، وہ تقریباً ہرروزم کی سیر کے بعد مل بہت اچھے لک بن کے ہو۔" طیب میجیے تماضے جیے دولیٹر پڑھ رہا تھا،اس کے چرے م آتی تو می حدر سے کیے ما وہ مرا اتا اجما یاں آتا تھا، کھدریے کے لیے یونی قبر کے پاس خوتی اور جرت کے ملے جلے ناٹرات ابحررے دوست کیے بنا، ماما آپ تو جائق میں حیدر بہت بنے جاتا اور اپنی ماماے یا تھی کرتاء بہاں ان ک "بال يرتوب-"شاه زين نے فرت سے اجما ہے بہت ہی اچھالیکن وہ بھی تو میرے پاس موجود کی کومحسوس کرتا، لین آج ای جاب کے " مجمع جاب ل كئ ہے۔" شاہ زين خوق دوده كا حك نكالت موع كها\_ يك دن عي است تع جلدى المن من دير موائي مى جيس ب-"اس كي محيس متوار برسے ليس اور ے طبیب کے ملے لگ کما، اسے بندی نہ جا "ماہم كبدرى مى كدشاه زين بعاني چكن آنوقبر کامی میں جذب ہوتے رہ، وہ یو کا اور وہ ناشتہ کئے بغیری آفس جلا کیا تھا جس کی كب اس كى آتليس في ولئي، اب ملى إر كراى ببت اليكى بناتے بين ش ان سے كبول بے آواز رونے میں معروف تھا جب اسے ایے وجها آج من قبرستان ميل آسكا تفاء آفس الم آتھوں میں خوتی کی وجہ سے المے آ آسوؤں کی پلیز بھے جی سیکماری تو دوست تم پلیز اے كذع يركى كا باتد محسوس موا، شاه زين في سر ك بعدوه سيدها يبين آيا تفا-چکن کژای بنانا سیکھا دینا میرا بھی بھلا ہو تھائے احاس مواتها، بمي لي جيز كے لئے اتا انظار ي الفاكر يحي ديكها حدر بالكل ال ك يحي كمرا یمان آکراہے بیشہ بیٹیال اداس کردیتا گا۔"طیب کے کہنے پرشاہ زین نے مل کر قبتیہ الل كرنايزاتا ... تعامثاه زين ايك لمح كويقين نه كرسكا كدوافتي على تھا کہ اس کی مما اس مٹی کے نیچے ہیں، لیکن آج نگایاور جائے کا یائی الجنے کے لئے رکھا۔ "شاه زين بينا بهت بهت ميارك مو حیداس کے سامنے کڑا ہے، حید نے اس کی ادای سوامی، آج اے خوش ہونا جا ہے تھا لیکن ولے ایک آئڈیا ہے میرے یاں۔ پروفیسر صاحب کو پیۃ چلا تو وہ مبارک دینے ہے كذم يرايخ باتع كالرفت مضبوط كاتووه ب آج اس کے دل برزیادہ بوجو تھا، وہ بمیشہ ایے طیب بن کے دروازے میں اکمڑا ہواور چو کھٹ آئے، رشید جا جا، خالہ ٹریا، تسرین غرض کلے پی چنی ہے اس کے گلے لگ کیا، حدر نے بی ول كابوجه بكاكرنے اس ويران قبرستان ميں آتا ے فیک لگاتے ہوئے بولا۔ جس کو جب پید چلا مبارک دینے چلا آیا، ای اسےانے بازوؤں من سی الماقا۔ قا کھدر ہوئی گزارتا، مال کی موجود کی کومسوی دوران اس فے ایک نیا جربہ کیا تھا کردوسروں فا "ایا کرتے ہیں۔" حیدہ نارامکی سے كرتا اور پھروا ہيں جلا جاتا ،ليكن آج نجاتے اليك " وشکل صورت بھی بہت اچھی ہے کو کا خوشی میں خوش رہ کر بھی خوشی ل سلتی ہے، رشید

حاجا اے مرار کرا دریے آئے تو ان کے لیج عمل

الى خوشى كى آميزش كى كەجھےشا، زين كوليس ان

حندا (110) بورى 2014

بولا، شاہ زین کی آعموں سے مسلل آنو بہہ

رے تے،اے بحویل آرہا تھا کروہ اب کول

رور ہاہے،حیرر کے بول اوا تک سامنے آجائے

W

W

W

S

0

C

t

C

m

کیا بات محی که دل کا بوجمه پرهتای جاریا تھا، وہ

آج بھی خود کو بہت ہے بس محسوس کررہا تھا،اس

ك أ عميس بحرة تين ، آج اس كى جاب كا يبلا

بھی اعلیٰ کرتے ہو کسی تی وی چیش پر کو کنگ شو

شارث کردو، دولت بھی شہرت بھی۔"

W

W

W

m

تہارے بعدلیسی بدل کی ہیں۔" من اورشر بالوقائل يراجكث يركام كررب ت فررات بیک پنج لین م وہاں ہیں تے ہم نے "م ايما كول كهدب موشر بالواد محك اردر دبہت ڈھوغرا۔" شاہ زین نے یاد کرنے کی ے ا۔" شاہ زین بے چینی ہے بولا، حدد نے کوشش کی کہوہ آخری ہار بینک کب ممیا تھالیکن ایک نظر شاہ زین کے چرے پر چھلتی ہے جینی اور اے یاد کیل آیا، یاد آیا تو اتا کہ جورم اس کے ریشانی کودیکھا اور پھرے سر جمکالیا اور آہت یاں تھی وہ کھر چھوڑنے کے چند ہفتوں بعد ہی ختم آسته بولناشروع كيا-"جب مجمع بية جلا كرتم كمر جمور كرجا يك ہوئ می آخری یار جب اس نے بیک سےرقم نكلواني كي تووه بهت شروع كرون تھے۔ ہویں نے سب سے پہلے شہر یا تو سے رابط کیا کہ "ليكن تم جا يح تع من ادر شربانو والي تم اگر جھے بیل تو یقینا شہر با نو کو ضرور بتا کر گئے ہو كاے تمارے بارے من ضرور كونى خر موك گاڑی تک آرے تھے۔ ہم دوڈ کراس کررے لين تم اے جی چھيل بتاكر كے تھ، يل نے تے جب ایک جیز رفار ہائیک نے شمر ہانو کوہث تہیں بہت وحوراء کس کس سے میلی جیل لی کیا اور تیز رفاری ےآگے بدھ کی اے کوئی يروني جوث يس آني عي البتدس يركوني جوث آني لين تهارا كوني مراغ تبين في ربا تما و اي سليط یں میرے شہر یا تو کی طرف چکر بھی ملکتے رہے جس سے وہ بہوش ہوگئ، جب عس اے لے کر بالسل پہنیا واکر بھی مایوں تھے۔" شاہ زین نے تے، اے جب محی تمارے بارے مل لیس ہے جی پیتہ چل وہ جھ سے تیئر کرتی لیکن جمیں ہر بے چینی سے میلوبدلا۔ "ووایک دن اوراهی بوری رات بے موش طرف سے مایوی عی ہوئی۔" "شاہ زین لوگ بہت علی ہے ہوتے ہیں رى كى يريشانى من جھے خيال بى بس آيا كه مى شرباتو کے مراطلاع کروں میرا موبائل بھی گاڑی میں بند بڑا تھا، پہیلین کول اس دن میری عمل نے کام کیوں جیس کیا اور میں نے اس

ساور ین ورب بہت بی پر ہے ہوئے ہیں اس کی طرف بہت ہی پر ہے۔ "حدر نے شاہ زین کی طرف رکھتے ہوئے دکھ سے کہا، شاہ زین کو جرت ہوئی دہ تو ہر چیز میں اچھائی ڈھونڈ نے کا قائل تھا پھر اس کے منہ سے ایسے الفاظ جرت کی بی تو بات کی ، وہ حدر سے یو چھنا جا بتا تھا کہ لوگوں سے اس حدر کے بدلتے رکوں کو دیکھا رہا پھر تو تھا رہا ہو جو سکا خاموی سے حدر کواتنا دی ہی تھی ہوں تھا ورنہ آج سے چہلے اس نے حدر کواتنا دی ہی تھی دو سر طے کرآیا تھا۔ کو لیے اور این خاموش کھوں میں حدر بہت تکلیف دہ سر طے کرآیا تھا۔

"ایک شام مجے حفظ کی کال آئی کراس فرجہیں بیک میں جاتے دیکھا ہے،اس وقت رٍ بِا پُمْرِكُونَى اور وجه وه اپنے ان بہتے آنسوؤں كې وجهيں جان سكا تھا۔

W

W

W

m

"کہاں کہاں تھے تم؟ تہمیں پہ ہے میں نے کہاں کہاں کہاں نہیں وحویر التہمیں۔" حدر نے شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے ناراضکی سے کہا تو شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے ناراضکی سے کہا لیکن الکے تی لیے اس نے ایک بار پھر حیدر کو ایک ایک بار پھر حیدر کو این السے میں حیدر نے خود کو بہت کر درمحوں کیا تھا، اس کی آنکھیں جھلنے کو تیار تھیں، بجیب جنونی انسان تھا جو بیار بھی انتہا کا کرتا تھا اور خود تی جدائیاں پیدا کرتا تھا، حیدر نے کرتا تھا اور خود تی جدائیاں پیدا کرتا تھا، حیدر نے کہا تھیں رگڑیں۔

"اچھااب بدا بروشنل سین ختم کرو۔" حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی تو شاہ زین حیدر سے الگ ہو گیا شاہ زین حیدر سے الگ ہو گیا شاہ زین نے مسکرا کر قبر کی طرف د کھا، اسے بودا یقین تھا کہ خاک تلے سوئی اس کی مال بھی مسکرائی ہوگی۔

"كہاں كہاں نہيں ڈھونڈا جمہيں و كھلے جار مرينوں سے مسلسل بہاں آتا رہا ہوں ليكن مجھے تو بہى يقين نہيں تماكہ تم اس شهر ميں بحى ہو يا نہيں۔" شاہ زين كے ساتھ قبرستان سے باہر آتے ہوئے حيدر نے فكوہ كيا۔

" چلو میں تنہیں اپنا تھر دکھاؤں۔" شاہ زین حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوئے بولا تھا۔

میں گے گلاب کے پھولوں پر نظریں جماتے ہوئے شجیدگی ہے بولا، حیدر نے بغورشاہ زین کو دیکھا، وہ بہت بدل کیا تھا شجیدگی پہلے بھی اس کی طبیعت کا خاصہ تمی لیکن پچھوٹو تھا اس کی شخصیت میں جوحیدرکو بہت نیالگا۔

"ایے کیاد کورہے ہو؟"
"تم کتابل گئے ہو۔"حیدرشاہ زین کے چرے چرے پر نظریں جمائے بولاشاہ زین کے چرے پر ایک کی مسکرا ہٹ ایم کرمعدوم ہوگئی۔
"یا یا کہتے ہیں؟"

" خوش میں ہیں۔" حدد کے کہنے پر شاہ زین نظریں جرا کیا ایک رنگ اس کے چرے پرا کرگزر کیا۔

''اورشر بانولیس ہے؟'' شاہ زین کچھ دیم کی خاموثی کے بعد بولا۔

"پہ جیس" حیدر جائے پر نظری جمائے ہوئے بولاء شاہ زین نے حیدری جمل ہوال نظروں کو دیکھا کوئی البھی ہوئی تحریر اس کے چرے پردم تھی جواے کی انہونی کا حساس ولا ری تی۔

"كيا مطلب؟" شاه زين ناتجيج موسة

" تم تو ہماری زید گیوں سے ایسے خاموقا سے نکل کئے تنے جسے تہاری فیر موجودگی سے کی کوکوئی قرق بی نہ برتا ہو۔"

" کچھ لوگوں کی موجودگی اور فیر موجودگا ایک برایر ہوتی ہے اور شاید ش بھی اسی لوگول ش سے ہوں۔"

"دمتم نے خود ہی پر کیے سوج لیا کرتم ان فیر اہم لوگوں میں سے ہوخودکوا تنا فیراہم کیوں بیجے ہو بھی واپس لوٹ کر ہماری زند کیوں میں دیکھو

ے، ال وقت "جب میں شہر یا تو کو کے کر کمر پہنچا تو معالی 113 میرسندی 2014

しまけし

حند 112 بولان 2014

کے کمر انفارم کیوں میں کیا، شربانو کے اہا مجھے

كالزكرت رب ليكن ميراتمبر بند تفاء انبول نے

الك حن عيمى رابط كياليكن كمريش كولى محى

میں جاتا تھا کہ میں کبال ہوں؟ ایکے دان

شربانوكوموس آيا، ۋاكثرز جى تقرياً مايوس عى مو

مح نتے کوئی مجروی تما جوشر بالو کو زعد کی ال

كى " شاه زين كو چھتاوا ہونے لگا كماس كى وجہ

سے اس کے جاہے والوں کو اتی معینیں کا سامنا

W

W

W

S

0

t

C

باك سوساكل كان كام كا ويحش Elister Bully

يرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل کنک 💠 ڈاؤ مکوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر او یو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نث کے ساتھ تبدیلی

W

W

m

المح مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث پر كونی جمی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تنین مُختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوا أي منار لل كوالي ، كميريسته كوا أنّ ♦ عمراك سيريزاز مظبر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو پیسے کمانے

کے لئے شر نک تہیں کیاجاتا

واحدويب مائث جہال ہر كتاب تورشت بھى داؤ تلودى جاسكتى ب 💝 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ ٹلوڈ تگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ائے دوست احباب تو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





"" تم نے اس کے بعد شمر با نو سے رابط نیل کیا؟"

" تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے رابط بین

" میں نے رابط کیا لیکن اس کائمبر بندتھا جو بھی تھاشر بانو میری علمی کی وجہ ہے بدنام مولی تھی میں بی اس کے کردار کی یا کیز کی ٹابت کرنا عابهٔ اتفالیکن جب میں شہر بانو کے تمر حمیا تو وہاں تالا برا ہوا تھا، آج تک ہے، شہر باتو اے والدين كے ساتھ كہال كى مجھ خرجيل-"حيد كے چرے ير دكھ اور بے بى كے كے جلے تاثرات نماياں تھے،شاہ زين كا ہاتھ كانيا اور كپ سے جائے چھک کر نیچے جا کری،اسے لگا کہوہ اب تک بے مقدر بے مطلب بھا گار ہا ہو، جسے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات کی موں مالی مسائل کا سامنا اس امید پر کیا ہو کہ اقل منزل پرشمر بالو اے اپنی منتقر کے کی اور پھر زندگی کاسفروہ اکٹھے طے کریں تے، کانٹوں سے اینا دامن بیا ئیں گے اور مل کر پھول چن کراہے آنگن میں بھائیں محرکیکن اس نے ای منزل خود عی کھودی می ، این جذبالی پن کی وجہ سے ایک بار پر نقصان اٹھایا تھا،خود بھی بے چین ہوا تھااور اینے جائے والوں کو بھی پریشان کیا تھا، اس فے خالی خالی نظروں سے حیدر کے جھکے سرکو دیکھا، اس کی آنگھیں چلے لکیں اس کی حالت ایک ایے مبافر کی سی محی جوسنر تو مطے کرتا رہا ہولیکن ہم سنر

"شاوزين بحكى كهال موتم جب سے تم في میجاب شارث کی ہے تظری میں آتے۔" طیب

صورتحال بهت تعلين تقى غلطى ميرى عى تحى مجھے انفارم كرنا جاہيے تھا، کيكن ميرا د ماغ بإلكل بند ہو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حیدر کی آ عصیں لال

W

W

W

m

الم نہاد ور ارلوكوں نے وكو بھى كے سنے بغیر میرے اور شہر ہانو کے کردار پر بہت بھجڑ اجمالا تحقيق كي بغيرى اعداز ع لكات رب اور ہاری زند کیوں کو بہت مشکل بنا ڈالا میرے اور شربانو کی دوئ کے رہتے کو شک کی نظر ہے ويكها "حدرتي لمي سالس كرآ نسواندر هيئ لئے۔حدرنے الی آئیس رکر ڈالیں۔

" بھے تہارے اور شمریا تو کے کردار کے لے کسی اور کی کوائ کی ضرورت میں ہے۔" شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کوایے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے پہلی کے بول کیے بولے تے نہ وی جانا تھا اے اینا آپ کرے اند جرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہ شریانو سے دوررہا تھا تو اس لئے کہ وہ اے بمیشہ کے لئے اينا بنانا جابتا تما خودكو مالي طوريرا تنامضبوط كسنا . حابتا تھا کہ جب وہ شمر ہانو کے والد سے شمر ہانو کا باته ما في توانكاري كوني وجه باتى شدر بالرحيدد سے رابط بیں کیا تھا تو وجہ حیدر کا بہترین متعبل تھا کیکن اس کی ساری منصوبہ بندی دھری کی وحری رہ کئی تھی، او پر بیٹھے خدا کے تھیل زمین بر رہے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر بی ہوتے

ووحمهين نبيل ليكن دوسرول كوضرورت محي میں شہر یا تو کے مضبوط کر دار کی کوائی آگ پر چل كربعى د بسكا مول كين كسي كوميري كواي كي ضرورت جین می ، انہوں نے میرے اور شجر بالو کے کردار بر مجیز اچھالنا تھا سو وہ انہوں نے

"باتس تو وه تمهاری بحی بهت کرتا ہے۔" طيب بحى ساتھ والے صوفے يربين كيا\_ " طیب تھینک پیسو کچ تم نے شاہ زین کا اتا "بيكني كاضرورت نبيل تحى وه تو خودى اتنا سمجودارے-" مجدداری تو تبیل ہے۔" حیدر نے مرہم اعداز میں افسوں سے کہا طیب نے من تو لیا تھا ليكن خاموش عي ريا-"خرتم ساؤكيا كرتے مو؟" حيدر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ "من ایک ملی نیشل کمپنی میں جاب کرتا "في الحال توير حاتى جاري ہے-" "چلو پر ملاقات ہو کی انجی میں جاتا ہوں۔" طیب نے کن سے تھنے شاہ زین کود یکھا اور کو سے ہوتے ہوئے بولا۔ "اتن جلدی\_" شاہ زین نے جائے کے ك مير يرد كمن بوئ كها-مائے تولی او۔ " بنیں پر بھی۔" طیب نے سوات سے الكاركيا، اللي جند لما قاتون من حيدر كي مي طيب ہے بہت المجی دوئی ہوگی گی۔ وصلے ڈراھ مینے سے عجب طرح کی توطیت اس بر طاری رہے الی می، جب سے ات حدر فر الوكارك السامان فے شرکا کونہ کونہ جمان مارا تھا کہ شاید میں سے شریانو کا پیدل جائے، کی یاراس کے برانے الدريس يرجى جاجكا تماليكن دروازے يرويى

W

لاؤرخ میں داخل ہوا تو سامنے شاہ زین کو دیکھتے
ہوئے بولا اور صوفے پر آ کر بیٹے کیا، شاہ زین
ٹانگیں میز پر رکھے صوفے پر نیم دراز چین سرچنگ میں معروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور ب تھا طیب کی آ داز پر چونک گیا ریموٹ میز پر دکھا اور سیدھا ہو کر بیٹے گیا۔ اور سیدھا ہو کر بیٹے گیا۔ دو کہیں جی میں تھا۔'' شاہ زین سنجیدگی

مر برت توہے تم پریٹان لگ دہے ہو؟"

د خیریت توہے تم پریٹان لگ دہے ہو؟"

د خیری الی تو کوئی بات نیس۔" شاہ زین

بولاجھی گیٹ پرگاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔

"ارے کون آ گیا؟" طیب نے ریموٹ

میز سے اٹھاتے ہوئے سرسری اعداز میں کہا اور
چین سرچنگ کرنے لگا۔

"حیدر ہوگا؟" شاہ زین نے آہشہ سے بنایا اور اٹھ کر چائے بنانے چلا گیا، طیب نے جرت سے جرت سے جرت سے جرت کے شاہ زین کو دیکھا۔

"شاہ زین!" حیدرشاہ زین کو پکارتا ہوا لاؤنخ میں داخل ہوا۔
"السلام علیم!" طیب نے کوڑے ہوتے
ہوئے سلام کیا اور حیدر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔
"ویکم السلام!" حیدر کی آنکھوں میں نا آشنائی واضح تھی۔
"شخصے طیب کتے ہیں تم قالبًا حیدر ہو۔"

" مجھے طیب کہتے ہیں تم قالباً حیدر ہو۔" طیب نے مسراتے ہوئے اپناتعارف کروایا۔ "او ..... میں حیدر ہوں۔" حیدر نے گرمجوثی سے طیب کے بوھے ہوئے ہاتھ کوتھام لیا۔

" بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری باتیں کرتاہے۔" پاک سرسائی فلت کام کی ویکش پیشمالی فلت کام کی ویکش پیشمالی فلت کام کے ویش کیا ہے

م میں میں ہیں ہے ہے۔ انگز ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِیرَای مُک کَاوُائر یکٹ اور روزیوم ایبل کنک سے ﴿ وَاوَ مُلُودُ مُک ہے پہلے ای مُک کا پر نٹ پر او یو

ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ج یہ یہ یا

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج
 بر کتاب کاالگ سیکشن
 بر سائی شکی آیران براؤینگ

~ بر عاب مانگ ﴿ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی گوالٹی پی ڈی الیف فائلز ﴿ ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ہریم کواٹی، ناریل کواٹی مجیریٹڈ کواٹی ﴿ عمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس ، لنکس کو یمیے کمانے

کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈی جاسکتی ہے

ے ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھیرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

دادمبود ترین اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PAMSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



com/paksociety



حدا (115) جولاء 2014

**S** 

عفل برا ہوا تھا، نظریں ہروقت اسے بی حلاکی

"اور ساؤ کیے دن گرر رہے ہیں کیا معروفيات بيل-" "بس کرری رے ہیں۔" شاہ زین کے ليح من ايوى آئى كى-"زعرى الركزاري جائة مشكل موجاتي ہاسے جینا سیکھو۔" "دلكين زغر كى جين كى كوكى وجداو مونا\_" "زىركى بدات خود جينے كى ايك بهت يوى "اورتم جے لوجوان کے منہ سے مایوی کی بالنمن بالكل مجي البي تهيل لكتين-" يروفيسر ماحب نے اس کے کدمے یہ ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سام عرائے ، پروفیسر صاحب کی یا تیںا سے ہیشہ وصلہ دی میں، انہوں نے بھی اسے با قاعدہ طور پر میں سمجھایا تھا اور نہ تھیجت کی می الین ان کی باتیں عی سمجھانے کے لئے کافی ہوتی تعیں، محطے ایک سال سے اس نے پروفسر صاحب سے بہت مجھ سیکھا تھا، شاہ زین ہولے

"آب كو بحدولياى موكاش شندالي ا بول-"شاہ زین نے اتھے ہوئے اصرارے کیا تو پروفیسر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا رہے کو کہا، تھوڑی دریا تیل کرنے کے بعد جب يروفيسر صاحب جب الموكر جائے لگے تو كيث ے ظاہرہ آئ اور ان کے بیچے ماہم کمر ش

"لو بھئی شاہ زین ہم جلتے ہیں بہاں تو بدے بدے اوک آرہے ہیں۔" پروفیسر صاحب نے طاہرہ آئی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین اور ماہم مسکرا دیے جبکہ طاہرہ آئی چھیے

" آئیں آئی۔" شاہ زین نے اٹھ کر ماہم اورطامره آئى كوجكددى-

"تم سب باتيل كرويل ذرا اين ايك دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ " پروفیسر صاحب المُدكر على محمَّة عطامره أنتى اور ما جم كم آجاتي سے وہ کچھمعروف ہوا تھا، تعوری عی طیب جی آ گیا، عادل نے اینے کمر کوخالی دیکھا تو دیوار

" لنگور ہمی تو سیدھے رہے ہے آ جایا كرو\_"شاه زين في عادل سے كما جود يوار سے چلانگ لگاتے ہوئے نیچ کرا تھاائی پینٹ سے مئى جھاڑر ہاتھا۔

" بمائی آپ کوئیل پندمیری اس بے جین طبعت کے چیچے کیا راز ہے۔" عادل کے اعداز ر سب کو جی اسی آئی جبکه عادل یاس جی ای کی

"بينا مين م عداميس كي-" "كيول آنى كيا موا؟" طاهره آنى كا علوه کرنے پرشاہ زین پریشان ہو کیا۔

"ات دن ہو گئے ہاری طرف چکر ہی ہیں لگایا، تی جاب ملتے عی تم جمیں محول مح

"جين آئي ش بملاآب سب كوكيے بحول سكا مول بس معروفيات عي مجه يزه كي بين-" شاه زین نے سابقہ بہانہ کڑھا۔

"شاه زين بماني اب آپشادي كري ليس اکرآپ کہیں تو خالہ ای اور جاچورشتہ لے کر جا عطة بين كيون خالدا ي؟"

"اہم کا آئیڈیا تو پرائیس پروفیسر صاحب جی بین کهدرے تھے بلکہ ہم تو سوج رہیں کہ طیب اور ماہم کی بھی شادی کردی جائے ویے بھی

ماہم کے پیرز ہونے والے ہیں یاتی کی بر حالی بعد میں ہونی رہے گا۔" طاہرہ آئی کی بات بر ماہم نے سر جھکالیا، طیب نے دوجی سے ماہم کے بدلتے ریک کود یکھا اس کے لیوں پر دھیمی می مرابث آئی۔

W

W

"سجاد بمانی کا فون آیا تھا کبدرے تے الط مين آئيں كے "ماہم كے چرے إ بحرب مارے ریک سجادا حمد کے ذکر کے ساتھ ى حق مو كا تق، جب مى عادا حدكا ذكرا تااس كادر مل بيشه سے ايات مونا تھا، يجين من ماما کی وفات کے بعد سجاد احمہ نے بی کمر کوسہارا دیا تھا بہت چھونی عمر میں بی دمہ دار بول کا بوجھ كندهول يرآن كرا تعاءاتيس سال كي عمر ش دوي کے تھے، واپس لونے جی تو شادی کے لئے، ماہم کی پیدائش شادی کے دین سال بعد ہونی می، ماہم نے سجاد احد کوائی زعد کی میں صرف تین بار ديكها تقامهملي بارجب وه جارسال كامحى ، دوسرى بارجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کے عرصے تك رب تقى تب دوسب ل كربهت الجوائے کرتے تھے، وہ ہرشام طیب ادر سجاد احمر کے ساتھ بارک جانی می،اس عرصے میں وہ سجاداحمد کے ساتھ بہت مانوس مو کی می ان کے والیس دوی طیے جانے سے وہ ان کی می محسوں کرتی می اورآخری بارت جب عادل کی پیدائش اوراس ک ماں کی وفات ہونی می سیاد احمد کے لئے بوی کی وقات بہت بوا دکھ تھا، وہ ایسے برولیں منے کہ دو بے بھی والیس کا سبب نہ بن سکے اور اس لے مجی کہان کے خیال میں بچوں کی ان کے بغیر می اچی تربیت مورتی می الین ال کی غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زعر کی میں ایک خلا پیدا کر دیا تها، سجاد احمد کی معروفیات

تكلفات من نديره و-"

رہتی، انسان کی خوشیوں کا دورانیہ بہت تھوڑا

ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے آو لگاہے

كربس اب بحى كوئى يريشانى ميس آئے كى اوروه

خوتی کے انبی مخفر لحات میں زعر کی مجر کی منصوبہ

بندى كرايتا بالكن جيدى خوفكوار لمحاس كى

می سے رکتے ہیں واسے بد جا ہے کہاس

کی اوقات تو مجریسی اس کے منصوبان

كى بالنك سب ببت مورك وقت كے كئے

ہوتے ہیں اصل بلانگ تو اور بیٹھا الشکرتا ہے،

شاه زین کو بھی اپنی خوشیاں بہت محضر لگ رہی

تھیں، جاب کے پہلے دن سے وہ کتنا خوش تھا بہت

عرصے بعد اصل خوتی کوایے اندرمحسوں کیا تھا،

خوتی کے ان چند محول میں اس نے زعد کی بحر کے

كتن ى خواب دىكھ لئے تھے، دروازے يردستك

ہوئی تو اس نے مؤ کر کیٹ کی طرف ویکھا،

پروفیسر صاحب کوائد آتا دیکھ کریائی کیاری

"وعليم السلام! برخوداركمال موت موآج

"لبن معروفیات عی کچھ پڑھ کئیں ہیں۔"

"من تو دو کمری تبارے یاں بیٹنے آیا

"الى بات ميس ب-" شاه زين جين

كل اب تو كاني دن مو كئ من كم محى چرمين

شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور پروقیسر

ماحب کے بیٹنے کے بعد خود جی دومری کری ہر

"كياليل كآب منذا ياكرم"

ہوں اتنے دنوں سے ملاقات جو کیس ہونی تم ان

میں رکھااوران کی طرف بڑھا۔

W

W

W

S

" ناشتہ لے آؤ۔" الازم سے كہنا مواكرى "اب كيا كرنے آ رہے بيں ويں ري جال میں مجھے اور عادل کواب ان کی ضرورت تحييث كربين كيا-نہیں ہے۔"وہ سلسل بدیزاتے ہوئے جائے بنا شاہ زین کے جانے کے بعد شاید عی اس نے انکل اور مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہو گا میلے بھی زیادہ تر کمانا شاہ زین کے ساتھ ال کر کمانا تھا حیدر نے دلچیل سے اسے خود سے ہاتیں کین اس کے باوجودوہ اہل مما کے ساتھ بھی بھی کرتے سناہ میتھی کیکن حقائ آواز میں وہ خود سے بھی کھانا کھا لیتا تھا، لیکن شاہ زین کے جانے ى الاالى كررى عى الى نے اين آنو يو تھے اور كے بعد و تقريباً مارے مائ بارى الى نے عائے کوں من ڈالے گی۔ ڈائنگ تیل برمما اور انکل کا کھاتے میں ساتھ دیا ماہم لیبن ہے سکٹ لینے کے لئے مڑی تو ہوگا،اس نے شاہ زین کی خالی کری کود یکھا،اس این چھے کھڑے کی وجود سے اگرا کی۔ سب جائداد كااصل دارث سب كير محور كرجلا " کک .... کون؟" اسے بوں کمی کی کیا تھا، اس نے ایک نظر قیمی فرنچر اور دیدہ موجود کی کی تو تع میس می وه چھ بو کھلا گئے۔ زیب بردوں سے آراستہ کمر ہے ڈالی، اے اینا "مِن .... وه ياني ين آيا تعا-"حدر نے آب بہت چھوٹا لگا، طازم کب اس کے سامنے مفانی دیے ہوئے کہا اور فرت کی جانب مڑاء ناشته رکه کر کمیا اے پر ہی کئل چلا وہ ناشتہ کے اے یوں اس کے اجا مک واپس مڑتے اور پھر بغيرى المُدكر جائے لگاجمي نون يربيل جي محيدر اس سے ارا جانے کی امید میں می وہ تو کسی ربورث كاطرح ال ك يجية كمر ابوا تماء ماجم تے تون افغالیا۔ نے جلدی سے جانے کی ٹرے اٹھائی اور پکن " وحسن صاحب كي طبيعت اجا مك ببت ے باہرتقل کی، جیدحیدر نے بھی گری سالس خراب ہوگئ ہے آئیں ای وقت ہا پیلل لے محت خارج کی اورزیر لب مطرادیا۔ یں۔"انگل کے آس سے کی کافون تھا۔ " من المعل من؟" حيدر في إسلال كا اس شام وہ دیر تک ماہم کے بارے میں نام يو چمااورد يوركريدل يرركع موسة طازم كو موچارہا تھا، اس کا خود سے فقا سا چرہ اس کی آتھوں میں اتر آیا تھا، وہ نا جاہتے ہوئے جی "غلام ني مما كويتا دينا كدانكل كي طبيعت ال کے بارے می موج جارہا تھا، رات در خراب ہو گئی ہے اور وہ اس وقت کی ہا بھل میں تک وہ اس کے خیالوں ہے چیجا کمیں چیزا سکا ے میں وہیں جارہا ہوں۔ "ملازم کواطلاع دے تا، ایسے جیسے وی ایک لحد آعموں مل عمر کیا ہو،

افل منتح آنکه هلتے علی ببلا خیال اس مہوش کا آیا تھا،حیدر کے لیوں پر بھی سے سراہے آگئ، کچھ در یو نمی قالین پر لیٹارہا اور پر فرکش ہو کرنے آ

خوب لطف اعدوز مواكرنا فغارات من بايرنيل

"حيرر ہوگا۔" شاہ زين نے اتحے ہوئے كمااوركيث كمولنے جل ديا۔

'' کمینگی کی بھی انتہا۔'' حیدر چرے پر غصر عاے گاڑی سے باہر لکلا لیکن لان علی باق سب کود کی کرخاموش ہو گیا، حیدر کے ایول جیب كرجاني يرشاه زين زيركب مسكرا ديا، وه جانها تقا كرحدر كوس بات رضيه، كل شام سيحدر نے اے کئی بار کال کی تھی اور اس نے کسی بھی كال كاجواب يس ديا تعار

"اللام عليم!" حيدر في سب كواجما في سلام كيا-"وفليكم السلام!"

"آئی بیحیدر ہے میرا بہترین دوست اور بمائی بھی۔" شاہ زین نے طاہرہ آئی سے حیدر کا تغارف كروايا

"اور حيد يه طاهره آئي جي طيب ك

" تمهارے ہاتھ برکیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیرر کے ہاتھ پر کے دحوں کود مھنے ہوتے

"او .... ساف و کیا تھا، گاڑی کے یاس كمرا تماية عاليل جلاكدم كدع كندع آمول كا شار كارى يرآ كركرا ليكن الله كا شكر ي كرے فاكے تے الين باتد كارى كارور رکے تے گذے ہو گئے۔"حیدر کے بتانے با عادل كى المي چھوٹ كئى۔

"عن باته دموكراتا مول-"حير الحدك ائدر خلا کمیا، وہ باہر جانے کی بجائے کچن کی طرف بدهتی چی کش انبیل پردلیل راس آگیا، جب بھی بھی واپس آتے کی کوشش کی کاروباری معروفیات آڑے آئی رہیں اور فاصلے بڑھتے عی

W

W

W

m

"سجاد الكل اكل مين واليس آرب يي برى الى بات ب- "شاورين خوشدلى سے

"اہم تم کیاں چلی؟" طیب ماہم کے ارات بره جا تاات اشتاد موربولا-"على عائ يناكر لائي مول" ماجم سجيد كى سے بولى۔

" بيس تم ريخ دو ش بنا كر لاتا مول-" شاوزین نے ماہم کوشع کیا، جو بھی تھا ماہم مہمان اوروه ميز بان تفااورائ واب ميز باني فيمائي

"نیں شاہ زین بمائی میرے ہوتے ہوئے آپ وائے میں بنا سے۔" ماہم نے مسرانے کی کوشش کی اور اعدر کی جانب بڑھ گئے۔ "ساتھ سکٹ می لیٹی آنا۔" ملیب نے پیجھے ے ہا ک لگانی، اس کے بوں بولنے کا مقعد صرف اورمرف ماجم كادهميان يثانا تفاوه جانتاتها كراب مادا غصراس يرى تطركا-

"اور كباب بحى-"عادل بحى بولا-"تم جيها تديده انسان من نے آج تک

" بمانی میں نے کیا کیا ہے؟" طیب نے عادل کے سر یر حت لگانی تو عادل آعمیں مماتے ہوئے معمومیت سے بولا۔

"طيب، عادل بيا برى بات ب-" طاهره آئی نے دونوں کو حتیبی تظروں سے محورا تو شاہ زین مرادیا، شاه زین ان کی لوک جونک سے

2014 5-5- (118)

20/4 مركزي (119) مولاي 20/4

كروه جلدى سے باسكل روانه موكيا-

"واكثر ماحب اب الكل كي طبيعت ليسي

"أب وه فمك بين ان كاشوكر ليول بهت

ے؟"وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود تھا۔

W

W

W

كى اليے يعيم سالى لين على مشكل مورى موء مالى لان من يودول كى كانت چمانت كرر بانفار " كبيل جارب موكيا؟" حيدر شاه زين كو بكنك كرناد كي كربولا\_ "ہاں کمپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جا رہا "ببت جلدي من لگ رے ہو؟" "ال البي لكنا بي" شاه زين في الماري سے دو سوٹ تكال كر بيك مي تقريا " آنی ایم سوری کیکن مجھے خود بھی ابھی پیت چلا ہے۔" شاہ زین ڈرینک سل پریزا ضروری سامان اشاتے ہوئے بولا اس کی تیزی بتاری می کہ وہ لئی جلدی میں ہے، حیدر، شاہ زین ہے واليل كمرجاني كى بات كرفي آيا تماليكن في الحال بات كرفي كااراده ترك كرديا تقار

"كب تك آؤ كي؟" حيدر در ينك تيل ك كنارك ير علته موت بولا-

"الك مفترة لك على جائ كا" شاه زين نے سائیڈ عیل سے والث اورموبائل اتھایا لیکن والث فيج كرميا تفااورجلدي كي وجدس ياؤل كي محور سے بیڑے نیے چلا کیا تھا۔

"اوہو" شاہ زین نے مجھنجملاتے ہوئے كبااور بيرت نيح جمانكا باته ع تكالنا نامكن

''حیت یر ایک لوہے کی کمبی سلاخ کو ہے۔ "شاہ زین سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔ "من لا دينا مول تم باني پيڪ كراو-" حيدرا تُد كريا هر جلا كيا، شاه زين كودانتي عي دير مو

ك اور خال باته بول ك، وه كريناك لحدا كر گزرگیا تھا،شاہ زین اور دخشندہ ناز کی جنگ میں حيدر في مجى ببت وكحويا تفاء بلكرسب وكحدكويا تقايايا وتحييل تقا

شروع شروع ش جب شاه زين كمر چيوژ كر حميا تفاتو أبين لكا كرشايد به محى اس كى سازش ہوگ، دماغ اس بات كو حليم كرنے سے قاصر تعا كدوه سب مجمح چمور كر چلا كيا ب، وه تو بروقت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتیں کرتا تھا اور پھر بوں اس طرح نسب کھے چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تھالیکن جس طرح وہ اپنی فکست تعلیم کرے حمیا تھا، جس فکست خوردہ کیج میں اس نے ان کی سے اور اپنی فکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش جیس ہوسکتی تھی، شروع شروع میں تو رخشندہ ناز نے توکس جیس کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی کی محسوس كرنے كلي تعين ، اس كے ساتھ ہونے والى طنریہ تفتلو یادآنے لی می، دوئ کا نہ سی وجمنی کا رشتہ بی سی لیکن کھ رشتہ تو تھا، اس کے جانے کے بعد الیس احساس موا تھا کہ شاہ زین سے تفرت کا جذبہ بی سمی کیلن وہ بہت اہم تھااور پھر اس دن حسن نے جو پھے جی شاہ زین سے کیا۔وہ باب بيني من يمي فاصله تو ديكمنا حابتي تعين اور جب وه اہے معمد من بوری طرح کامیاب ہو جلى ميس تو ده اين اس سح پرخوش كيول ميس مي چھتا کیوں رہی تھیں ، وہ شاہ زین کو جائندادے ب دهل كرنا جائت ميس تو وه جائيداداورسب كي زند کول سے خود عی بے دھل ہو گیا، پر اب ندامت کے آنسو کیوں؟ دل برا تابوجھ کیوں تھا، ٹیرس پر کھڑی رخشدہ ناز نے کمی سالس فارج موائي كي-"انبول في الية آنويو في الخصاف تي، حیدرنے دیکھا کہ دواہے دکھ دخشندہ نازے جی

"مما آپ مجی بارگئیں۔" حدد نے سر جھاتے ہوئے سوچا۔

درد جاہے جتنے می جمیائے جائیں آنسوؤل کی صورت آعمول سے چھلک عی بڑتے ہیں، حسن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہے گل تھی، دکھوں کا پوچھ جو پڑھ کیا تھا، رخشندہ ناز خراب طبیعت اور نم آنکھوں کی وجہ بخولی جائی تعیں،حیدر خاموتی سے اٹھ کر کمرے

"حيدر!" كحوى الحول بعدات يحصي مما کی آواز سائی دی،وه والیس پلٹا۔

"شاہ زین سے کہو کہ وہ لوٹ آئے وہ کھر ای کا ہے۔ میرز نے بغور مماکی طرف دیکھا، دل كى بات آ عمول تك تو آتى مى كيلن زبان ےادائیں ہولی گی۔

"ممااب كول اب جب وه ايناسب وكي خود عی بار کر جا دیا ہے تو آپ سک کرنا جائی میں۔" حدردل کی تی زبان پر میں لانا جانتا تھا کیلن دل پر بوجھا تنابز ھاکیا تھا کہ دہ بول بی پڑا۔ "انساني كاعلمي كي كوني عربيس بوتي مجه سے عظمی ہوئی ہا ہے کہنا میں ازالہ کرنا جا ہتی

"آپ کا ازاله اس کی محرومیوں کو دور میں کردےگا۔"اس نے ایک نظر رختدہ ناز کے سرمندوے جرے بردال اور دہاں سے جلا آیا، اے انی مال کی ای شرمندکی سے ور لک تھا، اے ہیشہ سے ان محول سے خوف آتا تھا جب شاوزین اورمماائی اعی ضداورانا سے فیچ آئیں

"جی ان کی بیرحالت بہت زیادہ مینشن کی وجہ سے ہوئی ہے کوشش کریں کہ الیس کم سے کم لينشن ہواوروہ ريليكس ريل-" "ين ل سكا بون؟"

بانى موكياتها كياكونى فينش بي؟"

W

W

W

m

"البيل روم من شفث كرويا حميا بيكن خیال رے کرم یف زیادہ باتی نہ کرے۔" "جي إ" حيدر في بال عن مر بلايا اورائه کرانکل کے پاس آخمیا، وہ خاموتی ہے آتھیں

"انكل اب ليسي طبيعت ٢ آپ كى؟" وه ان کے یاس بیڈر بیٹے ہوئے بولاتو انہوں نے آ جميس كھول ديں۔

"حیدر پلیز میراایک کام کروکہیں ہے بھی شاہ زین کو ڈھوٹٹر لاؤے وہ حیدر کا ہاتھ پکڑتے موئ التجائيا عداز من بول\_

"انكل ووليس آئے گا-"حيدر بے بى سے بولا وہ شاہ زین کی ضد کو بہت اچھی طرح سے

"تم جانے ہو کہ وہ کہاں ہے؟" ان کی أتلمول من اميدا مرى-

"جي!" حيدركوان كي اميد تو ژنا اچما ميل لكا تقاءات في بال من مربلا ديا-

" من جانا ہوں کہ میں بہت یرا ہوں بہت براکیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس ہمانی مانگ لول گالس تم اے کھر لے آؤ۔" "همرا عي يوري كوتش كرول كا-"

"حن کیا ہوا آپ کو؟"رخشندہ ناز کرے يس داخل موسى-

" کھیل بس ایے بی طبعت کھ خراب

عدا ( 120 ) جولاء 2014

سنعالنامشكل ہونے لگاتھا۔ " باتعامت لكادُ مجمع وكونيل لتى من تهاري کونی دشتہیں ہے تمیارامیرے ساتھ۔" "ابيامت كبو-"شاه زين د كه سے بولا۔ " كس حق كى؟ كس امانت كى بات كريت ہوتم، بہاں کو جی تہارالیں ہے،اب می کی اور کی امانت ہوں۔" شھر بانو می کر بولی، شاہ زین کولگا جیے ساتوں آسان اس برآ کرے "كك ..... كيا كباخ في "ثاه زين كولكا جياس كى ساعتول نے ولحے غلطان ليا مو-"تم اليا كيے كرعتى مو؟" شاه زين كوائي آواز کسی کویں سے آل محسول ہو لی۔ "بہت سے کام وقت کی مجبوری موت ہیں۔' شہر بالونے آنسو ہو تھتے ہوئے خود کو کمپوز "اورتم مجھے انظار کی صلیب پر لٹکا کر چلے ك تے تہارى وجدے بدناى كا جوداع جھ يرلكا وه تهاري معافيال محي بين وموسكتين ،اس محبت كي وجہ سے میں خود کو اہا کی نظروں میں بہت مجموثا محول كرنى مول ،اس محبت نے جھے سے ميرامان میرااعآدسب کچھے چین لیا ہے، تعن بدنا می تک مرا مقدر کی ہے، اگر کچے تحور ابہت بھا ہے آ اب اسے را کومت بناؤ اورتم من شهر باتو براینا حن جارے ہو، وہشر یا لوجوتم سے محبت کرلی می وہ تو کب کی مرکی برسول میری رسم حتاہے اور

W

W

W

S

t

C

m

"شهر بانوا" ابنانام من كرشهر بانو يجهيم مرى اور پھر جیسے پھر کی ہو گئ ہو، شاہ زین اس کے بالكل سامنے كمٹرا تھا ہے خواب تھا یا حقیقت اسے سجومين آرما تما كتن على لمح حقيقت كوخواب مجھتے ہوئے بیت کئے تھے، جب آ تھوں کو یقین موكيا كديدكوني خواب مين حقيقت بإلو أتكمول "شهربانو!"شاه زين بے چينی سے بولا۔ "بہت برے ہوتم۔" شمر بالو نے روتے " لين تم اليمي بونا بليز مجمع معاف كر " بہت د کھوریے بیں تم نے مجھے اب معالی ما عنے آ کے مومیری معافی کی بھلامہیں کون

المصاوث جاؤل تمبارے بغیر میں لوثوں کا میں انگل سے بھی معانی ما تک لول گا۔ "معانی مانکنا اور دینا کیا اتنا آسان ہے بتنائم مجدر بوادر مرتماري شرمندك كزرك وتت كووالي جيس لاعلى اب محمد بدل جين سكا-" "میں تہمیں تمہارے یاس ای امانت چھوڑ كريا تفا" شاه زين في جمات او ع بولا-"انكل كى سارى شرائط يورى كردى بين خود كاتا مول تمهاري ضروريات با آساني يوري كر سلاموں،ایے کی بوے کولانے کا کہا تھا انہوں نے تو وہ بھی لے آؤں گا،شہر یا نوسب چھ فیک " ولي جي تعك بين مو كااب بحي بحي وكي فیکے نہیں ہوسکتا۔" شہر بالو میٹ عی پڑی تھی ایک لاوا تھا جو باہرآیا تھا، شاہ زین کے لئے اسے

من ملين ياني غيرف لكار

"بال جانا بول-"

ضرورت يزكن جاؤوا كل لوث جاؤ-"

بالكل اكيلا بور مور باقماناتم ياس كرنے كے لئے نی وی آن کیا لیکن جلد می بند کر دیا، وقت كزارنے كے كے وہ يونى مول سے باہر آكيا

"كدم جانا ہے؟" فيكسى والے في مرد ے اے دیکھتے ہوئے کہا۔

"تم چلوش بتا تا مول-" شاه زين خود محى میں جاتا تھا کہ اس نے کدم جاتا ہے دہ آ بوريت كو بعكائے كے لئے يو كي يا برآ كيا-"ايماكرو ماركله الزكى طرف لے جلوء" شاہ زین چھ سوچے ہوئے بولاتو ڈرائیورنے ہال

جبى اس كى نظر بس يوائث ير كمز ب ايك چرے برنظر بڑی ایک محے کے بڑادوی سے ين وواسے بيوان ديا تماءاي كى علائل شى تو بر ونت اس كانظرين بعطتي رئتي تعين، ووشهر بانوعي

" گاڑی روکو۔"شاہ زین کے بول اجا تک بنگای حالت میں بولنے بر ڈرائیور ڈرسا حمیا اور فورا سے بریک بریاؤں رکھ دیا، لیسی ایک جھکے ے رک کی، شاہ زین جلدی سے باہر لکا جمی يوائث يربس آكرركى اورده اس مسوار مواقى، شاہ زین کی طرف بھا گا لیکن سوار یوں کے سوار ہونے کے بعد بس آگے بوھ ٹی می ، شاہ زین جلدی ہے ہماک کرلیسی کی طرف آیا۔ "اس بس كوفالوكرو"

ورائیور نے لیسی بس کے پیچے لگا دی، جب شربانواہے ساب برائری تو شاہ زین نے ليسى ركواني والث سے كنے بغيرسوكے چنولوث نکال کر ڈرائیورکو تھائے اور شمر بالو کے سیمے

ری می اس فے جنری میں بیک کی زب بند کی اور فریش ہونے کے لئے ہاتھ روم میں چلا گیا، حيدرجيت يرجلاآيا، سلاخ اشاكروالي مزنے لكاجب اس ساتهوالي حيت يروى جروالقرآياء ووطلع يليارتك كالميض اورسفيد شلوار من البوس عی،دهوی کی وجدےاس کاچیرو تمتمار ہا تھا،اس نے بالوں کو لیم کی مدد سے کردن سے پھاو برقید كرركها تما جكددوع كو كل شي دال كريجي ہے کرہ لگائی ہوئی می اور تو کری سے دھلے ہوئے كيرے نكال كر ار ير جميلا رى كى، كينے كى بوعرس چرے بر اس عذى كى ماتھ بهدوى ميں، حیدرنظریں بٹانا بھول کیا تھا، ماہم نے سارے كيڑے دحوب ميں محيلاكر بسينه صاف كيا اور پرجیت رایک طرف کی ٹوئی سے منہ یریانی كے جھنے ارب، سي والے كر ش امرودك ورخت يرجك كرايك كاامرودتو ژااور محراب وحوكم كمانى مونى خالى توكرى الفائ سيرهيال اتر ئی، حیدر سالس رو کے کسی محرکے زیر اڑ آخری جھل تک اے دیکتا رہا تھا، اے دیلمتے عی اے اینا آپ بہت ہے بس لگا، ای عی تظروں يرافتياريس ربتا تحااوروه اس عظري بثاني میں بری طرح ناکام رہنا تھا، وہ نظروں سے او بھل ہونی تو حیدرائی اس بے وقونی برمطرا دیا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار کیا،بداسے ائی بے وقونی عی لئی تھی، لیکن اختیار سے بالکل باہر میرمبت می یا بے وقوقی جو محی تھا، لیکن اسے و بلمناات سوجنا اجما لك تمار

W

W

Ш

a

S

O

0

m

منتك النينة كرنے كے بعدوہ والي بول آ ميا تها، الجي اور بھي چھ معروفيات ميں جن كي وجہ سے وہ ا کلے دو دان تک بیل تھا، کمرے میں

2014 جولاي 2014

وہاں شہر بانو تی ہو کی لیکن وہ میں جے بھی تم

جانة تح، اس كئم واليس لوث جاد يهال

تهاراكولى ميس اب "شهربالونة آنسو كلي من

اتارتے ہوئے کہا اور وہاں سے چکیا گئا، جس

شهر یا تو کوشاه زین جانتا تھا وہ واقعی عی کہیں جیس

ن مساید وقت مل دهول مین میل هوی می مشاه زین نے دھندلائی ہوئی تظروں سے اسے خود سےدور جاتے دیکھا۔

W

W

W

m

شمریا نو کو کھونے کی اذبت کم تبین تھی پہلے امید می که شاید وه بھی اے ل جائے، کیلن نہ ملنے اور کھونے کے در میان بہت فرق ہوتا ہے، اس کاول کرد ہاتھا کہ ہر چر کوتیاہ یم باد کردے، اليا كيے بوسكا ہے كہ شمر يا تو يركى اور كاحق موده تو صرف اس كي مي بي بات اس كا نادان دل مائے سے اتکاری تھا۔

"ایبالبیں ہوسکا میں ایبا ہر گزنیں ہوئے وول گا۔"اس نے دل عی دل ش ارادہ کیا، لیکن مب کیے ہیں ہونے دے گاوہ کھیل جانا تھا، اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کا تمبر ڈائل کیااور پھر حیدر کوساری بات بتادی۔

"تم يريشان نه مويس ملى بيقلائث سے اسلام آباد پہنچا ہوں۔" اور پھر حیدر طیب کو اطلاع وے کر افلی سے اسلام آباد شاہ زین کے ياس في كياتما\_

"زین بہتر تو یک ہے کہ انکل سے معانی

" آئی ایم شیور انکل حسن مان جا تیں مج منصرف مان جائيس مح بلكه شربانو كاباكوقائل مجمى كريس محتم بلكمبين من خودانكل سے بات كرنا بول-"حيدرتے جيب سےموبائل نكالا۔ "لو ..... وے Never " شاه زين نے حيدرك ماته سعموبائل ليليار

د مشاه زین پلیز حک جاؤ، دالیں چلوسب \* مشاه زین پلیز حک جاؤ، دالیں چلوسب تبارای انظار کردے ہیں۔"

"كونى اورطريقة جيل بي كيا ايمالمين مو

" تمہارا د ماغ تو خراب بیں ہو گیا اس کے جينے كى كوئى وجدتو چيوز دو يملے عى وه كانى تيت چکا جگی ہے۔"حیدراس کی بات کا نے ہوئے تی سے بولا تو شاہ زین نے شرمند کی سے سر جھکا لیا۔ " پھرتم عي بناؤ شن کيا كروں شي اع أتفول سے مب محدا ہے ہوتا جیں دیکھ سکتا۔ کھے محول کے تو قف کے بعد شاہ زین بے بی

ے؟" طیب اغرر داخل ہوا، پر دفیسر صاحب اور طاہرہ آئی جی ساتھ تھے۔

" آپ اس وقت بيهال-" شاه زين اور " يرخودار تمهارارشته لے كرہم جائيں كے

"لين كياده مان جائيس مع؟" "كوش كرنے مي او كونى حرج ميس اكر

"اور اگر نہ مائیں تو؟" شاہ زین کے فدشات الي جكه يرتق

"تو چراللہ کوئی اور راستہ دکھا دے گا" طاہرہ آنٹی نے سل دی شاہ زین پیکا سامسرایا۔ حتاب "طيب سجيد كى سے بولا۔

" ہارے ہوتے ہوئے فینش کس بات کی

حيدر كى حيرانى يرتينون نظام كرائے تھے۔ ہم بھی تو تمہارے بوے ہیں تا۔ مروفسر صاحب نے محرا کر کہا تو شاہ زین خوتی ہے ان 7777

ال طرح باتھ پھیلانے سے خوشیاں ل جا میں تو مودا كمائے كالبيل"

"وي اكر بم ال طرح عدالة ليكر مے تو سو فیصد جانسز ہیں کہا نکاری ہوگاکل رسم

"لو؟" حيدرسواليداعداز يل بولا\_ " و بدكرمرے دائن عل ايك باك ب

بس کے ذریعے ہم اگر سو فیصد تک نہیں تو پچھڑ نسد تك ضرور كامياب موسكة بي اور جب بم بجز فيصد تك كامياب موجا ميس حيرة مجيس جين فيصد كامياني مي ل في-"

"كيا مطلب؟" پروفيسر ماحب مجهونه بھتے ہوئے بولے تو طیب نے سب کوایے زئن مل طلنے والے منصوبے سے آگاہ کیا اور ہے مصنوبے کے مطابق حیدر اور طیب پروفیسر ماحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہریا تو کے کھر رئة الكني في كف تفي

" بنن آب بيه کچه سمجا نين بيدو دلول کي فقى بود زغر كول كامعالمهب

"كين ينهاري عزت كامعالمهي" "شربانو جيےآپ كى بينى ہے ويے عى ماری بی ہے ہم اے ورت سے بیاہ کر لے

"بس جو كهنا تما كه يج اب آب يهال

ے جا مکتے ہیں۔"شربانو کے اہاسخت کیج میں

"ليكن الكلآب ايما كيي كرسكت إيس شاه زین اور شمر بانو ایک دوسرے کو پند کرتے ال-"حدد في الكرا عاما-

"نام مت لو ميري بني كا كول تم لوگ اماری خوشیوں کے سیجھے برا کئے ہو۔" طیب نے کڑی کی طرف دیکھا اور پھر ہے کبی سے نگاہ حیدر پر ڈالی،نظروں کا تبادلہ ہوتے ہی حیدر نے می مایوی کا اظهار کیا۔

"شاه زين احجاسلجها موالز كاب تعليم يافته ہے اثااللہ سے برمردوز گار بھی ہے آپ کی بینی لِخُوْلُ رِ کِھے گا۔'' پرونیسر صاحب نے طیب اور حيد كو مايوس موت ديكها تو قائل كرنے كو آ م

"آب سب كومجه كول جيل آرما آج شربانو کی رسم حتا ہے، جوآپ کررہ ہیں وہ عرت دارلوكول كاشيواكيس بي-"شريالوكى والده يوليل\_

W

W

W

O

C

"م امرزادے مارے بیچے کول برگے ہو۔"شھر یا تو کی والدہ ہے بی سے پولیں۔ "ہمارے ہال سے رواج میل ہے کہ کمر آئے مہمان کو بے عزت کرکے نکالا جائے بہتر ی ہے کہآپ یمال سے بطے جا میں۔"شھر ہاتو ك الإفتى ليج من كها اليه جيه اب بات كرنا ناممكن باورمندوسرى جانب موزليا

"آب كوتجه كول بيل آريا شربالواس شادی سے راضی میں ہے، وہ شاہ زین کوی پیند کرتی ہے وہ کسی اور کوخوش جیس رکھ علی۔" طیب ک نظریں باہر کیٹ یر عی جی ہوئی میں جسے عی كيث كملا اس كى آئلمول من جك درآني اس نے حیدر کا ہاتھ تھا او اس نے بھی ہاہر کی جانب

"آپ شاید بحول رہے ہیں کہ پہلے جی ایک بارشاہ زین اور میں کی نہ سی طرح سے شمر ہا نو کا حوالہ رہ چکے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آب نے بداصلیت اڑکے والوں سے جمیاتی ہو کی،آب شربالو کے ساتھ زیردی کرکے دوہیں تین انسانوں کی زعر کول سے میل رہے ہیں، لڑکے کے خاعران کو بھی اعربیرے میں رکھا ہوا ے بدو وکہے۔"حدر بول رہا تھا۔

"بہت فوب بہت فوب اٹی بی کے عيبول يريرده وال كر مارے مرتفويے يلے تے۔'' ایک بیٹے سالہ فورت اغدر داخل ہونی ساتھ ایک توجوان لڑکی بھی تھی دولوں نے کامدار

ھندا (125) جولای 2014

عضا (124) جولاى 2014

" يى يىل تىماراكونى كال تىس سىدىدى ذبانت إور تقرير كويتي مت كرو تقزير من ايا بونائ لكما تمام في اليسي لمناتما" "بال تعیک کدری موکدا کر می تقدیرے م کھر چین سکا وائی اما کوچین لیا بایا سے اتنا دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجیدگی سے بولا اور پمر يعكا ما حمرايار "ويسيم حيدر كي ذبانت كي قائل مو كي مو ميري محبت كي طاقت يريقين جين آيامهين \_" "حيدر كى ذبانت كى قائل من اب سے میں بہت پہلے سے مول اور تم مجھے کتاا تی محبت كا قال كرت مورة يروييند كرا ب-"شاه زین نے شہریانو کی آتھوں میں جمانکا تو وہ نظرين جمكا كي-"ليكن تم آئده بحي اليانبيل كرو مح\_" شربانو چند محول تك اعي منتشر سانسول كومتوازن كرتے كے بعد يولى۔ "كيانيل كرول كا؟" "إب يول بحي چيور كرميل جاد ك\_" شربالوهل سے بول-" بحي بين كرول كا اگراييا سوچوں بحي تو كنكار كبلاؤل " شاه زين في كانول كو باته لكات موت كيا و شريانو دهيما سامرالي، عاب جانے كا حساس بهت دفريب تعا۔ "بم كمركب تك يجيل كي؟" "انتا الله ایک محفے تک " شربالو کے ہو چنے پر شاہ زین نے بتایا، شاہ زین نے شہر ہا تو كا باتدائي باتدي لي الله بحدموم حسين قا اورمن بيند بم سنرك موجودكي سنركواور بمي حسين

W

W

W

C

ایک بارد کیل ورسوا ہوئی تھی، خدا کے سامنے شکر رے یا حکوہ، آنسوروائی کے ساتھ اس کے گالوں پر بہدرے تے جبکداس کے ساتھ والے كرے من موجود افراد كے ليوں يرخوشى بحرى مكرابث دور كى كى-شادی کی جوبھی تیاریاں کی گئیں تھیں ای مخفرے وقت میں کی لئیں میں۔ " بمانی ساحب بجوں کی پہلی خوش ہے ہم ساری رسیس ادا کریں گے۔" طاہرہ آئی نے شربانو كيمرير بارس باتع بيرت موع كما تا ورأے مبندی کا جوڑا لا کرمبندی کی رسم ادا کی گئی می ، جبکه شادی والے دن شهر ما تو اور شاه زین کے مراہ بوتیک سے دولہا اور دلین کا چوڑا خريدا كيا تما، تكاح كي تقريب شام يس كي كي مي، کیونکہ دان کے وقت شاہ زین کو منروری میننگز انینڈ کرنی میں رحمتی تو کر دی کئی می کیکن و لیے كارسم في الحال التوى كردى في سي-" مجھے ایمی تک یقین کمیں آ رہا ہے کہ ماری شادی ہو چکی ہے اور وہ بھی است ڈرامائی "بال ليكن ايا عى موا ہے۔" شربانو -しまとりこり "جانتي موريسب حيدداورطيب كي عيم مى، موں نے جان بوجھ کراکی چوعفن کری ایث ل می کدار کے والوں کورشتہ و ڈما عی برا۔ "كيا مطلب؟" شهر بالوكي أتكمين حمرت

کاارادہ تھا،لیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم تمبر ہے الا ك وال ك واول يس فك كا ع يوآي تنصى طريقه غلطا ضرور تعاليكن مقصد جركز غلط تبين تما، وه دولول خواتين يزيزاني موني بابر هل "انكل ايسے لوكول كے باتھ من بيتى ديسے ہے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بنی کوایے کم ش بى بھا كرر كھے۔"حيدرتے بھى واركيا۔ "اورساری عربی کو کمریس بھاتے ہے بہتر ہے کہ اپنی ائن معصوم اور بیاری بی کا ہاتھ شاہ زین جیے محبت کرنے والے انسان کے ہاتھ على دے دیا جائے۔" طاہرہ آئی نے بات آگ بر حاتی ، شہر یا تو کے والد کری برؤ معے سے گئے، ان کی آ تعیس آنسوؤں سے بحر کئیں تعیں جیکہ والده سكتے كى حالت بيل كم مم بيتى تحيى، دوسرى بارابیا ہوا تھا کہان کی بنی کے یا کدامن پر چھ الجالا كياتما\_ " بمائی صاحب شرکریں اللہ نے پہلے تل

بچالیا، شاہ زین کارشتہ اب بھی اٹی جگہ ہے، ہم شمر ہا تو کو اٹنی بیٹی جی بنا کر لیے جاتیں گے۔ برونیسر صاحب سیمی اور مدردی سے بولے شربالوك والدف سالس اعد سي كرآ تسوي جاہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف يو معادر كرے يل موجودافرادكوموكرايك نظر

"زابرہ الیس کو کہ کل برات لے کرا جا میں۔' انہوں نے درد بحری آواز میں کہا اور انے آنو ہو تھے ہوئے کرے سے ماہر قال منے کو کی کے ساتھ کھڑی شہریا تو ایا کو کمرے سے باہر نطلتے و یکھا، وہ ساری گفتگوس چکی محک اے مجھ بیل آ رہا تھا کہ اے عزت کی تھی یا میر

ر محی موٹ مکن رکھے تھے۔ "آب يهال اس وقت-" شهر بالوكي والده اور والدك يكدم باتھ ياؤل مجولتے لكے "بال ماري قسمت الحجي تمكي جواس وقت

W

W

W

m

مے ورنہ یہ ایس آب س کرداری بنی کومیرے منے کے گلے ڈالنے چلے تھے۔" "ايامت ليل مرى بني الي كيل بير ب شمر ہا تو کے والد کی آ واز درد سے بھرا گئی جبکہ والدہ کی تو جیسے کسی نے آواز عی سلب کر کی ہو، حیدز نے خود کومضوط الکھنے کی مجر پور کوشش کی۔ "جیسی بھی ہے ہمیں جیس جا ہے ہماری

طرف سے بداشتہ حم مجمیں۔" "آپ ایدا کیے کر علی ہیں میری بات تو

" كياسنون الله كالأكه لا كالتكري شرافت كابد يول يبلي على كل كيا-"

''بس جو بولنا تما آپ بول چیس وه ربا بابر کا راستہ" طیب نے اوہا کرم دیکھا تو چوٹ

"ائے ہائے بیاڑ کا کون ہے کیما بدمیز اور بد

"آپ سے تو کم عل بدلحاظ ہول۔" طیب جواباً بولاء يروفيسر صاحب كوطيب كے لا اكا اعداز یرانسی آئی کیکن صورتحال کی نزاکت کو مجھتے ہوئے ہی کو کنٹرول کر گئے تھے،ان دوخوا تین نے ان کا کام اور بھی آسان کردیا تھا، طیب اور حیدر نے يہلے لڑے کے خاندان کا بعد کروایا تھا، ان کے شادی کے معمولات کی خبر کیسے کی تھی ہدوہی جانتے تھے اور پھر عین اس وقت وہ شہر یا تو کے کمر رشتہ لے کرآئے تھے جب اڑ کے والوں کے آئے

2014 جولاني 2014

2014 54 (127)

ال حراكر بولا-

"تقرير سے محمن كرلايا مول مهيں " شاه

حيدرسيني يركانے كى دهن بجاتا موالاؤن میں داخل ہوا، انکل اے سامنے لاؤر کے میں عی بیٹھے ل کئے تھے، وہ اس وقت شاہ زین کی طرف سے بی والی لوٹا تھا، اس وقت بہت خوش تھا، لاؤنج میں موجود انگل کوسلام کیا تو انہوں نے سر بلاكرملام كا جواب دياء ملام كے بعد حيدر تے آ کے برمنا جا ہالین انگل نے یکارنے سےاسے روك ليا، حيرران كرمائ والصوفي يرآ كربيته كياوه جاناتها كدانك اس ع كياسوال یو چیس کے کیکن حیدر کے جیٹنے کے کائی دیر تک وہ خاموش عی رہے تھے ایسے جیسے بولنے کے لے الفاظ و موغررے ہوں۔ "شاوزين كى طرف سے آرہے ہو؟" وہ كانى ديركى خاموتى كے بعد يولے تھے۔ "جيا" حيدر في محقر جواب ديا-"اس سے کہونا کہوا ہیں آجائے۔"وہ بے بی سے بوئے۔ ''انگل ایکچو تیلی میری اس سے امجی تک ''انگل ایکچو تیلی میری اس سے امجی تک اس موضوع يربات جيس موسكي موقع عي جيس ل "انكل شاه زين نے شادي كر لي ہے۔" حيدر کھ دير کے وقعے کے بعد بولا۔ خوشى، عم ، افسوس كيختادا كننے عى تاثرات تے جوایک ساتھ حدرنے ان کے چرے پر - # - E - B - B - B -''کس کے ساتھ اس کے ساتھ جے وہ پیند " في ا" حيد نے بال من سر بلاديا۔ " كيے؟ ميرا مطلب ہے كه....." انكل كو

W

W

W

m

"انگل وہ جن لوگوں کے نیج رہتا ہے وہ بہت اجھے اور پیار کرنے والے ہیں اور پھر جو جگہ فال ہو جاتے وہا کوئی شہوئی دوسرا منرور آتا ہے۔ "حیدر کی بات پرانہوں نے سر جھکالیا۔ "جھے اس کا ایڈرلیس دو میں خود اسے معالوں گا۔ "انگل کے پوچھنے پر حیدر نے انگل کوشاہ وں گا۔ "انگل کے پوچھنے پر حیدر نے انگل کوشاہ زین کا پیھ بتا دیا۔

ن الملام عليم!" حيد خوشكوار ليج عن

" وعلیم السلام!" شهر یا نونے کچن کی سیلپ ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔ دور سے مرکب دیا۔

"ارے بیکیاشاہ زین نے آتے بی جمہیں کام پرنگادیا۔" حیدر کے کہنے پرشمریانو مملکسلا کر بنی۔

"ارے جیس الی بات جیس ہے جی خود قا قارغ رہنے ہے تک آگئی ہوں۔" "بائے دا وے بیشاہ زین کدھر ہے نظر نیس آرہا۔" حیدر نے پینٹ کی جیب جی ہاتھ ڈالتے ہوئے یو چھا۔ "آفن گیا ہواہے۔"

"واف اتن جلدی میرا تو خیال تھا کہ دہ چھٹی پر ہوگا۔" حیدر جمرا تی جائی ہے الا تو شہرالا مسلمائی ہاتھ مسلمائی ہاتھ دھوکرتو لیے سے صاف کیے۔
"ہاں لیکن ہمارا بلان مجھ اور ہے، چاہے ہوئے ہوئے ہوئے۔
پو مے؟" شہر ہاتو فرت کی طرف مڑتے ہوئے ہوئے۔
پو مے؟" شہر ہاتو فرت کی طرف مڑتے ہوئے۔
پولے۔

" میں میکو دیک لوں گا۔" حیدرسلیپ کا کک میا جبکہ شہر یا تو نے فرت کے آم تکالے۔ " شاہ زین کہ رہاتھا کہ میں مجددن انظار کرلوں پھر جب سیری لیے گی تو ایک ہفتے گا

چینی لے گا پرہم مری چلیں کے کین اس سے
پہلے چیوٹی کی تقریب کرنا چاہتا ہے جس میں
سب محطے والوں کو انوائٹ کرنا چاہتا ہے۔''
داؤ That,s very good۔'' حیدر
نے خوشد لی سے کہا اور فریخ سے دودھ کا جگ
نکالا اور دودھ بلینڈر میں ڈالا بھی دروازہ کھلنے کی

"شربانو!" شاہ زین شربانو کو بکارتا ہوا غرر داخل ہوا اور صوفے پر بیٹے گیا، شربانو نے جلدی سے آمول والے ہاتھ صاف کیے اور باہرآ گئ جبکہ حیدر مسکرادیا۔

" گڈ ایونگ۔" شہر ہا تو نے مسکرا کر کہا تو شاہ زین نے بھی جواہا مسکرا کر کہا۔ " یہ کیا دروازہ کھلا ہوا تھا جب اکیلی ہوتی

سید کیا دروازہ کھلا ہوا تھا جب آیک ہولی ہوتو دروازہ بند رکھا کرو۔"شاہ زین بیار بحری ناراضگی سے بولا۔ "میں اسلی سے بولا۔ "میں اسلی بیل تھی۔"

"ميرى باد ساتھ ساتھ تھى۔" شاہ زين دمينك موتے موت بولا ادر شهر بانوكوبازوے پر كرائے ساتھ موقے ير بٹھاليا۔

"آہم ..... آہم " حیدر نے کی کے دروازے میں کھڑے آم کی منطق جوستے ہوئے گا صاف کیا تو شاہ زین نے مڑکر گئن کی طرف دیکھا، حیدر نے مسکراتے ہوئے آگھیں بندگ بیا ہے کہ دہا ہوکہ میں نے کچے نہیں ویکھا اور پیر والی کی میں آگیا اور بلینڈر آن کیا، شور مارے کھر میں جیل گیا تھا۔

"کھانا لاؤل؟" شربانو نے قاتل کیس فاتے ہوئے پوچھا، شاہ زین اپ سر پر ہاتھ پیر کررہ گیا۔ "شبیں ابھی موڈنیس ہے میں فریش ہوکڑ

آتا ہوں کھ بلکا پھلکا کھانے کو ہے تو وہ لے آؤ۔"شاہ زین نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی فریش ہونے چلا گیا، جب شہریا تو کئن میں واپس لوئی تو حیدر شیک بنا چکا تھا اور اسے گلاسوں میں ڈال رہا تھا۔

W

W

W

t

C

"فشرید کی ضرورت جیس ہے لیکن اگر اداکر دولو کوئی حرج جی جیس ہے۔" "فشکرید۔" حیدر کے کہنے پر شھر مالو نے مسکرا کر شکر میدادا کیا۔

" تم بیجا کراپ شوہرکو Serve کرواور جنت کماؤ تھکا ہارالوٹا ہے۔" حیدر نے فیک گلاس میں ڈالاتو شہر ہا نومسکرا کر کئن سے ہاہرتکل گئے۔ میں خالاتو شہر ہانومسکرا کر کئن سے ہاہرتکل گئے۔

شاہ زین اورشہر یا توایک ہفتے کے لئے مری اور يرمى علے كئے تعدال فرى جانے كا س کری شاہ زین سے بات کرنے کا ارادہ ملتوی كرديا تماءاس كامقعد شاه زين كويريشان كرنابر كزلبين تما، وه اس كى يريثانون كوحتم كرنا جابتا تماسوان کی والیس کا انظار کرے گاء الک اور مما ون مي لتى عى بارآ عمول عى آعمول مي اس ے او محت رے تے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا اب تووه كوشش كرنا تما كمانكل سے اس كا سامنا کم سے کم ہو، جب سے آکٹل شاہ زین کے ٹھکانے کا پیۃ چلا تھا وہ اور بھی بے چین رہنے للے تھے، انکل کی آ تھوں میں بہرمند کی و کھے کر اے شرمندگی می ہونے لکتی اور وہ ہر پارخود سے وعدہ کرتا کہ جیسے بھی ہووہ شاہ زین کووالی لے بى آئے گا، وہ شاہ زین کی ضد سے انجی طرح واقف تفاليكن مجربمي يقين ساتفا كهشاه زين اس -182 turale

2014 200 129

م کے مجھیں آرہاتھا کہ کیا کیے پوچھنا جاہتے ہیں

توائی بات ادھوری بی چھوڑ دی۔

"كيسي بالل كرت مو يحيط ويره سال הפטונונונון-میں ایا کوئی دن جیس کرراجی ون میں تے "م خودکویه باور کردانے کی کوشش کردے ہو کہ تم خوش ہو۔" حیدر کا حقیقت اس کے مهمیں اور یا یا کو یا دہیں کیا ہو۔" سامنے رمی تو وہ نظریں جرا گیا، دولوں کے "رخشندہ ناز کوئیل کرتے کیا؟" حیدر کے يوجيخ كا عداز الياتما كمثاه زين تقري جراكيا. درمیان گهری خاموش تھا گئی،شاہ زین اینے دل اس كى أعمول بيل للى تحرير بهت واستح مى \_ کو بی سمجھا تارہا کہوہ خوش ہاور حیدراس کے " کیاتم مما کومعاف نبی*ں کر ب*کتے ؟" حیدر چرے کے بدلتے تاثرات بدھنے کی آدمی ادهوري كوسش كرتاريا\_ ب بی سے بولا۔ "حيدرتم كيى باتي كرت موانبول ئے "زين تم نے جنگ ماري ميں ہے جيت ل مير ب ما تع ما ته و محفظ البيل كيا الريس ان كي ے واپس چلومما اور انگل تمہارا انظار کررہے ہیں جكه موتا توشايد يكى كرتا اور پر عن في كون سا وه دونول جمك كے ال تم بعى ضد چھوڑ دو\_ ان کورت برحانی ہے،اگر یایا نے یا تہاری مما "حيدرتم بحي اس ميري ضدي مجمعة مو؟" نے مجھے نفرت میں کچھے کہا تو میں نے بھی تو بھیشہ شاہ زین دکھ سے بولا اے اقسوس ہوا تھا کہ حیدر نفرت ہے بی بات کی می تو پھر بھلا میں اس قابل جی اس کے بارے میں ایسا سوچھاتھا جیساجسب کہاں کہ کسی کو معاف کر سکوں میں تو بہت چھوٹا مول معالى دين كا كهدكر مجمع الى عى نظرول وحبيل اليي بات جبيل بيكن ووباب بين ين مزيد چمونانه كرو-" و کھ بھی کہ سکتے ہیں۔"حیدر نے دیل دی۔ " فرتم کیے کہ سکتے ہو کہ تم سب کے بغیر "كاش كدوه باب بن كركيتي واكروه باب خوش ہو، تم الیل شہر ہالو کے ساتھ خوش میل رہ بن كركيت و مين اف تك تين كرنا-" سكتے ،شهر يا تو انكل كى كى كو يوراميس كرسكتى ،شهر يا تو "أف تو من نے اب بھی میں کی بس ميراتعم البدل تونبين موسكتي نا، كيا ايساب؟" فاموی سے مرچور دیا۔" منبط کی وجہ سے اس "جانا ہوں کہ یہ کمیاں جو مرے اعدرہ كي آ تعيين لال موري مين، بدذ كر جب مي آتا ال كے جم من موئيال ي جينے لکتي تعين، اين كى بين شايداب بحي بحى بورى شهول لين اب مجے یہ کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رہے ک باب کے کم محے نفرت اور حقارت بعرے الفاظ کوشش ضرور کرتا ہول اس کھر کے ایک ایک ال كانول من كونخ لكته تقد "زين ايك بات بناؤ كيا مي تهبين بحي ياد کونے میں میرے خواب سے میں می شربانو كے ساتھ ايك مل زعر كى كرارنے كى كو تش مغرور كين آيا ، كن ناشترك موت جم جات موك واكركت موئ وكي على نياكرت موع." کرتا ہوں میں واپس بھی بھی اس کھر میں لوٹ کر حیدرنے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے ہو تھا۔

W

W

W

C

كرد با تفا اور حيدر كے ساتھ كاڑى ميں آكر بين ہوئے تین دن ہو کے تے اس کے پاس کوئی معول بمان مى بين تفا-" مجھے تم سے ایک ضروری بات کرفی "اب لو آگيا يول تا-" ے۔ "حدد نے گاڑی سے لگتے ہوئے کیا تو شاہ "تم يتاؤشمر بالوكيسي ہے؟" زین جی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ "اس کی طبیعت می تحد تعبیک تبیل آب و موا میں ہوا کائی شاب کے اعرد واعل ہوا۔ مليج مونے كى وجه الكام اور بخار موكيا۔" "دوكب كاني" حيدر في ويثركوا شارك "او ..... لو تم نے مجھے پہلے کول میں ے بلایا اور دو کے کافی لانے کو کہا۔ عايا-"حدر بريثال سے بولا۔ "میں پریشانی کی بات کیں ہے ڈاکٹر کو "الى كيا ضرورى بات مى؟" " زين تم واليل آ جاؤ وه كمر آج مجي تمها ما چیک کروایا ہے کہ رہا تھا موکی تبدیلی کی وجہ سے ہے۔"حیدر کھردر کی خاموتی کے بعد بولا۔ میڈین لےری ہے۔" "اياليس بوسكاييامكن ب-" "ابحى تويالكل اكلى موكى-" " کچونجی نامکن بیل ہے شاہ زین اس کم "جيس اللي توجيس بي من نے كال كى میں کچھ بھی ونیالہیں رہا جیساتم چھوڑ کر آئے تے،ان فیک مما بھی و کی میں رس میں،انگل محی اہم بھی اس کے یاس ہے۔" شاوزین قائل اورممائے عی مجھے مہیں واپس لائے کو کہا ہے۔ - NY 2 98 Z / SE "اب کیوں کہدرہ ہیں ایک بار جھے ای " گذے" اہم کانے ی حدد کے جرے یہ الكرنك آكركزدكيار تظروں سے کرایا ہے، اب کوں بلوں یر بھانا "مايا اور تمهاري مماليسي بين؟" واح بیں، یوی مشکل سے میں نے ان کے بغیر جینا سیما ہے لین سیمدلیا ہے، اب بار بار ذکیل "رخشده نازئيل كبوعي؟" حيدر في شاه اونے کی سکت ہیں ہے جھ میں۔" زین کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ "فكريد" حيد نے كانى مروكرتے ويۇ زین میلے ہے سرادیا۔ ے کہا، ویٹر کائی مروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ ب وقوف تما نفرت على كيا طا؟ اب او "بلذ يريشر كالبيلي عي الكل كومسله تمااب سب چھ بدل کیا ہے۔" "اجِماكب تك فارغ موجادُ كي آص نائم ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے اور تم بھی جائے ہوکہ بیرسب تہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ و کب کاحتم ہو چکاہے۔" حدد کے کہنے برشاہ زین جب عی رہالین اس " إل يس مجى بس جاني على والانتماء" شاه کے چرے کی اضطرائی کیفیت حیددے چیل کا زین نے قائل دراز میں رفی اور دراز کولاک لگایاء ر بوالونك جير كے يجھے لكا مواكوث اناركر بہا " تم اعدے ول الل ہو۔" توحیدر جی اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے "میں خوتی ہوں۔" شاہ زین نے خوال ڈرائورکوئٹ کیا جوگاڑی شارٹ کے ای کا نظار

حنا (130) مولاني 2014

منطقة **131** (131 ) جولاني 2014

"زین تم آنے والے کل کے بارے میں

" میں تو بہت کرتا تھا۔" حیدرنے اعتراف

W

W

W

m

شام كا وقت تقاء سورج أوب ربا تقا اور اورایک کے کے لئے جم ساکیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشنده ناز حيدركي يرتدب والس ايخ كموسلول كاطرف اوث رب تھے، لیکن کرے کے اندر کمرا اند میرا تھا، حیدر طرف مرس اوراے بازوے بلا کرا تھانے ک یے کاریث پر لیٹا سوتے کی ناکام کوشش کررہا " يمال فيح كول موت موت موادير بيد تما، وہ دایاں بازوآ عمول برر کے ہوئے بالکل سيدها ليثابوا تغاب برليو-"رختنده نازيريثالي سے بولس\_ مجیلے دو دنوں سے طبیعت کچھ زیادہ عی "سویالیس تماسونے کی کوشش کررہا تھا۔" بوبمل محی ، اس کا کسی سے بھی بات کرتے کودل حیدر نے آتھوں سے بازو بٹایا اس کی آتھیں میں جاہ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے ملنے کی الال مورى ميس\_ "آب كوشايد علم فيل جمع اور بيذر بند رابط کرنے کی کوشش کی می لیکن اس نے اسے بھی مع كاكوني جواب بيل ديا تهاجيمي دروازه هلني ك میں آنی سین مجے سوتا ہوں اور جب سے شاہ آواز آئی، حیرر نے آنکمول سے بازو میں ہٹایا زین اس کرے کیا ہے یہاں بھی تیں آئی۔" رخشندہ ناز کوایک کھے کولگا جیسے کسی نے ان کی "حيررا" رخشده ناز كرے مي وافل جان نکال لی مو، حیدر کا اتا اجبی لجيه آج سے ملے بھی مبل ہوا تھا، جب وہ رخشدہ نازے موسى اور لائتس آن لين، كمره يكدم روش موكيا، بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب بھی استے اجبی كرك مرج زتيب عدمى مولى مى لجے میں بات بیل کرنا تھا، حیدرنے اٹھ کر باہر "حيدر يهال فيح كيول سوع مو؟" رخشنده ناز حيدر كونيح ليثا ديكي كربوليس، حيدز كا جانا جا ہالیکن رخشندہ ناز نے اے ہازو ہے پکڑ کر تی ماہا کدان سے کم یہاں سے چل جاتیں کین اس سے کھ بولائی ہیں گیا۔ "ايما كول كمدرب مو؟" '' پیت<sup>و</sup>یش ا تنالا پرواه کب سے ہو گیا ہے ہی "ال لئے كبدر با بول كه جھے اپني اوقات کولی وقت ہے سونے کا۔'' رخشندہ نازنے کہتے میں رہ کرسکون ملتا ہے، آپ کے اس حمل کے بے آرام دہ بسر یہ تھے نینوکیل آنی جب اس پر

''پیزئیں اٹالا پر واہ کب سے ہو گیا ہے ہے کوئی وقت ہے سونے کا۔'' رخشندہ نازنے کہتے ہوئے کھڑکی کے پر دے ہٹا دیے، آسان پر شام کی سرخی چیلی ہوئی تھی، کھڑکی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں جس ہوری تھی، اے ی بحد بندتھا۔

''حیدر بیٹا نیچے کیوں سو رہے ہو، اٹھو طبیعت تو ٹھیک ہے تا۔'' رخشندہ بازئے کھڑک کے شخشے کھولے اور پڑھا آن کرنے لگیں۔ '' فکرنہ کریں مرانہیں ہوں۔'' حیدر یونمی لیٹے لیٹے بولا تو رخشندہ باز کا ہاتھ یونمی سونج کے وہ حیدرکوائ کرب سے دور رکھنا چاہتا تھا لیکن آج حیدر نے اسے بس کردیا تھا۔ "کاش کہ شاہ زین کے میں نے غلا کیا ہے۔"حیدر نے پانی بینا چاہالین ایک کھونٹ بھی حلق سے نیچ نیس انارسکا تھا۔

'من نے پہلے جہیں اس کے بیس بتایا تھا کہ بھے ڈر تھا کہیں تم Abread جانے سے انکار نہ کردو، لیکن تم ہا تز سٹڈ بز کے لئے ضرور جاؤ کے اور تم بھے یہ وعدہ دے بچے ہو، میں جہیں زعرگی میں بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بھی خواب پورے ہوں کے اور آئیس تم پورا کردگے۔'' شاوز بن نے اسے اس کا دعدہ یاد باہر نکل کیا، شاہ زین نے حیدر کی بشت کو دیکھا

تک خاموش تمااس نے شاہ زین کی طرف دیکھا تک ٹیل تما۔ ''اعرزیس آؤ گے؟'' شاہ زین نے عی اے خاطب کیا۔

اور پھر خود مى مرے مرے قدم اتھا تا باہر جلا

کیا، حیدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور انجی

وونين ا

"یایا کا خیال رکھنا۔" شاہ زین نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لکلنے سے پہلے بولا حیدر نے گردن محما کراس کی طرف دیکھا۔ "منتم نے میرے دل کا بوجھ ملکانیس کیا بلکہ

سم نے میرے دل کا پوجو ہاکا تیں کیا بلا اے اور بڑھا دیا ہے۔ "حیدر نے شاہ زین کیا طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر سامنے دیکھنے لگا، حیدر کچھ در حیدرکود کھیا رہا پھر فاموثی سے گاڑی سے از کہا، شاہ زین کے اتر نے کے بعد حیدرگاڑی ایک جھکے سے آگے بڑھا لے کہا۔ بعد حیدرگاڑی ایک جھکے سے آگے بڑھا لے کہا۔ میں نے قتم کھائی تھی کہ آئندہ مجھی بلٹ کرنہیں دیکھوں گا۔'' شاہ زین کے کہنے پر حیدرایک بار پھر خاموش ہو گیا، چند اور لمح خاموشی کی نظر ہو مجئے۔

W

W

W

"زين ايك بات پوچمول؟" حيدرسوچے ابعد بولا۔

"پوچھو۔" شاہ زین مختر بولا۔
"کھاؤ میری قسم کے کہو گے۔" حیدر شاہ
زین کا ہاتھ اپ سر پرر کھتے ہوئے بولا۔
"حیدر مدکیا حرکت ہے؟" شاہ زین نے
ابنا ہاتھ چھڑانا جا ہا لیکن حیدر نے ہاتھ مضبوطی
سے پکڑا ہوا تھا۔

" تمہاری متم کے کبوں گا۔" شاہ زین بے ی سے بولا۔ "اس شام جب تم سرمیوں سے کرمے

"اس شام جب تم سرمیوں ہے گرے الے تھے تہاری مماے کس بات براوائی ہو گی تھی۔" تے تہاری مماے کس بات براوائی ہو گی تھی۔" "کیا کرو کے تکی جان کرکوئی قائدہ میں ہو گا۔"

" تم تم مرے بھے ہو۔" حیدر نے اسے یاد کروایا۔ " کیکن تم بھی ایک وعدہ کرد، میری بات

"رامس" حيد في شاه زين كوعد دياتو شاه زين في اس شام كى سارى بات مج مح حيد كو بنا دى، سارى حقيقت جانے كے بعد حيد كے چرے كارنگ اليے زرد ہو كيا تھا جيے ركوں ميں خون كى بجائے زردى كردش كرنے كى ہو، وہ خت مدے سے دوجارتھا۔

"من نے کہا تھا تا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔"شاہ زین حیدر کے بدلتے رنگ کود کھ کرد کھ سے بولا اور یائی کا گلاس حیدر کی طرف بوحایا،

حند (133 مولای 2014

المنا (132 جولاني 2014

لیتا ہوں تو بھے اس میں سے ساز شوں کی بوآنے

لتى ب، اي لكا ب كدلى كاحق ماروا مول،

آب جوبرب ميرے لئے كرني دى يين اآب

كا بہت بہت حكريه اس كى وجه سے ميرے دان

رات مسل عذاب من من على من من خودكوا على ،

انکل اور شاہ زین کی تظروں میں مجرم محسوں کرتا

موں،ایا مجرم جس کی کوئی معافی شہواور جواتی

سرا بھی خود ہی جو ہر کرے میں انگل سے نظریں

ے محبت کرتا ہے، مما وہ ڈیل قیس میں ہے اس وی یک طرفہ محبت بیشہ اذمیت عی وی ہے، نے نفرت کی او علم کھلا کی ، اس کی محبت بھی اس جیے جیے طیب اور ماہم کی شادی کے دن قریب ک طرح خالص ہے۔" آتے جا رہے تھے دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا ری می ملے میل تووہ طیب کے نام پر ماہم کے چرے ير ملتے والے رقول سے حد محسوس كرنا تھا، لیکن اب تو ماہم کونہ یانے کا دکھ اس رقابت كے حدے لين زيادہ تھا، شمر يا نولېتى۔

"حدر آج رات كا كمانا مارے ساتھ كمانا-" تو وه ممل طور ير بحول جاتاء الكل كي دوائيال لانا بعي بحول جاتاء كمرے جم جاتے كے لئے لك جب اوحورى خوابش كا ماتم كركے والی لوٹا تو خود کونیر کے ویران کنارے یر کھڑا یاتا، دل و دماغ کومعروف رکھنے کے ارادے ے اگر شانیک کے لئے لکا او مال پر یو می محوم پر كروايس آجاتا ظالم سويكل تب بحي ساته عي رہیں، زعرکی جیے ایک انسان کی محبت تک عی محدود موكرره كئ مواوروه ايخ دكم من يسي قيد مو

W

وقت کوجی جیے پر لگ کے تھے، ہر کزرتا دن اس کی بے چینی میں اضافدی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو دیوار کے بارشادی کا ہلا گلا ہوتا، ماہم شہر باتو کو اپنی شادی کی تیاریاں خوتی ے دکھانی اوروہ ہو کی بے چین والیس لوث آتا۔ "حدر بيا كيا بوا؟"ممااے كمم حالت

مل د که کر او پیس " كي بحري تونيس موا" وو كلويا كلويا سا جواب دینااورمما کے سامنے سے بہٹ جاتا، یو تک معقد إدهرأدهم كمومتار بتاء مبندي كي دات وه شاه زین کی طرف جیس کیا تھا، شاہ زین اورشمر یا نو کویہ کہہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے، کیکن طیب کو کیے ٹالا جواس کے کی بھی بہانے کوئیس

"اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور مجھے اس کی محبت نے مار دیا۔" حیدر نے رعم ہوئے کچے میں کہا اور کرے سے باہر تکل کیا، رخشندہ نازنے دھندلانی مونی آعمول سے حیدرکو بابرجات ويصارحيدرجوبي كهدركما تعافي عيالو تها، وه و بين فيح فرش ير بينه تنس ، آنسو غير محسول انداز میں ان کے گالوں پر بہنے کئے تھے،حیدر اليس ان كا جرم تو يتا كيا تما، وه جرم جس ك بارے میں وہ جانی کی کران سے سرزوہ ہواہ اورسزا کا انظار کردی میں لیکن حیدرتے نہ توسزا دى اور نه بى معاف كيا تفا اور اگر جرم يتايا مجى تو سزاان پر چھوڑ گیا تھا کہائی سزا خود جویز کریں اورائی سزاخود جویز کرتے ہوئے الیس برسزا ببت چھولی اور جرم ببت بڑا لگ رہا تھا، وہ مچوٹ مجوث کررودیں، جھولی میں تدامت کے آنسودُ ل كے سوا مرکم بھی جبیں تھا۔

کیے ماہم کےخیال نے اس کےدل میں جكه بنائي اع خرى نه مونى اعد مرف اتا معلوم تھا کہاے دیکمنااس سے ملنے کی خواہش کرنا اس کا انظار کرنا اس کے بارے میں سوچنا اے اچھا لگا تھا، رفتہ رفتہ کیے بیرسوچ بدلی اور اے اپن زعری میں اہم کی کی شدت سے محسول ہونے لی، اسے بیتہ عی جیس جلاتھا اور وہ اہے یانے کی خواہش کرنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے مجمی کہ وہ کسی اور کی امانت ہے اور بہت جلد کسی ک زعر کی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم کی یمی خوشی میشه اس کی خوابش کا گله محونث

ہے مکرایا اور آتھیں رکڑ ڈالیں جو پرسنے کو تیار میں، وہ اپنے کمریش رہے ہوئے بھی بہت ے Complexes کا فکارتما، اے ایے یا ك دور ہونے كا دُر تھا، اے بھى كمرے لكالنے جانے کا خوف تھا، اسے ای خوف کوحتم کرنے کے لئے وہ سب کو یاور کرواتا تھا کہ بیکھر اس کا ہے، ممادہ بہت ایجا انسان ہے اس سے بیرسب حصينے كے لئے آپ كوائن بلانگ ادرائن محنت كى ضرورت مبل هي، وه پيار کي زبان بهت جلدي مجمه

"وه ميري كوني بات جيس نالاً ليكن وه مرے کئے کے باوجود بھی میں لوٹاء اس کوآب کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،اب ایک ٹا کردہ جرم کی آگ میں میں جل رہا ہوں اور جاتا

"نن سنن البيل سيدر" رخشده نازتے حیدرکو حیب کروانا اور چھاور کہنا جا ہالیکن آواز نے على ساتھ بين ديا، لب على محط ال سكے

" آپ کوجس بات کا خوف تھا نہ کہ اگر سب چھشاہ زین کول کیا تو وہ جھے چھ بیل دے گا، وہ ایا چھ بیل کرتے والا تھا، اے دوئ اور وسمنی می فرق کرنا آنا ہے، اس نے جھے اس رات کی اوالی کے بارے میں جب وہ سے جیول ے کراتھا سب کھ بتادیا ہے وہ تو شاید بھی بھی میں بتاتا اگر میں اسے افحاص ندویتا اس نے اس کے باوجود می او بید وعدہ لے کر میں باز اسٹیڈیز کے لئے ضرور جاؤل گا، وہ زعر کی میں مجھے کامیاب دیکھنا جا ہتا ہے، وہ اپنے خواب مجھ میں پورے ہوتے ویکھنا جا ہتا ہے، کیونکہ وہ مجھے بمانی کہنا ہے اپنا دوست مانا ہے کونکہ وہ مجھے

الماكر بات جين كرسكاء" أيك لاوا تماجواس ك اعدرے الل الل كريابرآ ديا تھا۔ "مماكيا تفااكرآب شادى ندكر عن بم تعورا كاليخ ليكن سكون عدج-" و و کیکن خبیں دوسری شادی کرنا آپ کاحق تھا۔"حدرنے خود تا افحار دبدی ۔

W

W

W

m

د میکن اگرشادی کری لی می تو شاه زین کو مجمی بینا مان بینیس آب اس کودل سے بیٹا مائنی تو وه آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، جارا بھی ایک ہنتا مكراتا كمر بوتا آب نے شاہ زين كے اندر كے خوبصورت انسان کو خمیس دیکھا میں نے دیکھا

''جانتي تبيس جب مين شروع شروع مين اس كمريش آيا تما توخودكو بهت Insrcure عل کرنا تھا بچھے لگا تھا کہ ہے کھر میرائیل ہے میراوتی ے جال میں یا یا اور آب ل کردہے تھے، مجھے لگنا تھا کہ انکل اور شاہ زین مجھے ایے کھر سے تكال ديس كے مماتے محى شادى كر لى ب يايا كى مجى ديتھ ہوئى بي من كدهر جاؤں گا۔" كتے کتے حیور کی آواز رعرص فی ،اس نے می سالس لے كرآنسو كلے ميں اتار كيے ، وہ يول رہا تما اور وه كم صم اس كى يا تيس من ري ميس، حيدر كى يا تول نے تو جیسے ان کی قوت کوئی بی چین کی می

"بهت دُرتا تمااورروتا جي بهت تما يحريس Overcome & Fear JE كرنے كے لئے شاہ زين كے قريب جانے كى کوشش کی، اس سے دوئی کرنا جابی اور پھر جب میری اس سے دوئی ہوگئ تو جائتی ہیں مماش نے

میں نے دیکھا کہ شاہ زین خود کو جھے ہے می زیاده Insecure عل کرتا تھا۔" حیدر کی

2014 5-5- (134)

ال ريانما-

W

W

W

ρ

m

"اگرتم آج نہیں آئے تو میں جموں گا کہ تہارا دوئ کا دعویٰ جموٹا تھا۔" انسان بمیشداپ اردگر دمخلف هم کے رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اسے بھی مجبور ہوکر چارو نا چارا تا تی پڑا تھا، رنگ خوشیاں تہتے کمل اور بحر پور منظر تھا، سب بہت خوش تھے۔

" تجرد کھا شاہ زین بلای لیانا حیدر کواکر آج تم نے آتے تو میں زعد کی جرتم سے بات نہیں کرتا۔ "طیب فاتحاندا تداز میں مسکرایا تو حید نے باری ہوئی تجیمی می مسکراہٹ کے ساتھ سر جمکا

" طبيب بييًّا ذرا ادهر آنا-" يروفيسر صاحب اور طاہرہ آئی برآمے میں سرحیوں کے یاس كمرے اے بلارے تے تو طیب ان سے معذرت كرنا مواويال ع جلاكياء سارے مرك الى دلبن كالمرح حايا حميا تفاء مبندى كي تقريب كانتظام كمرك وسيع تحن من عى كيا كميا تما جبكه برات اور ولیے کی تقریب کے لئے بال بک كروايا كميا تفاءطيب مبندي كي جوزے مل ملوس ملے میں میرون اور پیلا دو پٹہ مینے سب سے مسلما مسكرا كرال ربا تفا اور مباركباد وصول كرر با تقاء حدر نے إدم أدم نظري دوڑا ميں، شايدوه مي المل كى سے بات كرتى موئى نظرة جائے كيكن وہ کہیں جین می مدیدر خاموتی سے ایک کونے میں ر می کری پر بینے گیا، جب وہ اسے مبندی کے بیلے جوڑے میں مبوں ائی دوستوں کے جمراہ کرے سے تعلق دیکھانی دی، سرخ چیکدار دویے کے نے جے ارد کردے دوستوں نے پکرر کھا تھا اور وه ورمیان ش کی مهارانی کی طرح موجود کی،

ے پولوں کے بے خاص رہے پرچلی ہوئی سے
کی طرف آ ری تھی، ایک دم اے لگا جیسے سب
پر پس پردہ چلا گیا ہو، صرف وی ایک مسکراتا
ہوا چرہ ہو، آ کھوں کی جیسے باس بچھ ٹی ہو، دل
بیں جو بے چنی کی تھی اسے سکون فل گیا تھا، وہ
مہوش مسکراتی ہوئی طیب کے پہلو میں جا بیٹی تھی
دیر نے اپنی آ تھیں بند کر لی ادرائے نادان
دل کو حقیقت مجمانے لگا، اسے بیانے کی کوشش
دل کو حقیقت مجمانے لگا، اسے بیانے کی کوشش

"ارے میاں یہاں اسلے کیوں بیٹے ہو،
اٹھورسم میں حصہ لو۔" جب اس نے آتکھیں
کمولیں تو منظر بالکل ویسائی مسکرا تا خوشیوں بحرا
تھا، وہ کتنے تل لیے اس کے عس کو اپنی آتکھوں
میں تید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب
میں تید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب
میں تید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب

رشيد جا جا كي آواز سناني دي-" تی عی بس آ رہا ہوں۔" حید نے مكرانے كى ناكام كوشش كى، لب تحض تھلے ہى تے، دومروں کے لئے مکرانا بہت مشکل موتا ہے، لیکن وہ کوشش کررہا تھا، کھے دوسروں کے ليح بحى مكرار با تعاادر كجماع اعراضي دردكي تعبيون كوجميان كالجي كوسش كردباء رشيد اجاجا ائی عی رحن عن آئے برھ کے، آج تو وہ جی بہت فوش دکھانی دے رہے تھے،حیدر نے ت کی طرف ديکها شاه زين اورشهر بالوجمي سيج ير بيشے ہوئے تھے، شہر یالو نے ملے فیروزی رنگ کا عوث ہیں رکھا تھا جس کے کلے یر براؤن مینیشن سے کڑھائی کی تی تکی جبکہ دویے ہر دونوں رنگ موجود تھے، بالوں کی چیا بنا کراہے سفید چکدارموتول سے آراستہ کیا ہوا تھا، چنیا كذب كے ايك طرف مى اور موتول كى چك

اے حرید دکش بناری تھی، جبکہ شاہ زین براؤن کلر کا کرتا زیب تن کیے ہوا تھا، طیب نے شاید کوئی شوخ فقرہ ماہم سے کہاتھا جوشرم کی لائی اس کے چبرے پر بھر گئی تھی، جبکہ شہر بالو نے مسکراتے ہوئے کیک کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کیک کا کلڑا پہلے ماہم اور پجر طیب کے مندیش ڈالا۔ پہلے ماہم اور پجر طیب کے مندیش ڈالا۔ دو تھنگ ہو جمائجی۔''طیب مسکرایا۔

مہندی لگانے کے بعد شاہ زین نے رسم
پوری کی، وہ اب دونوں سے سکرا کر ہاتیں کر
رہے تھے، پروفیسر صاحب اور طاہرہ آئی آیک
طرف کو رے فراز احمد (ماہم کے والد) سے کی
موضوع پر گفتگو کررہے تھے، بیٹے پر ہی ایک طرف
رکھی کری پر بیٹھا عادل اپنے دوست کامران ہے
تیس لگارہا تھا، کتا ہم بور منظر تھا کی نے نوٹس
تبیس کیا تھا کہ حیدر موجود تبیل ہے، کی نے اس
کی کی کوموں تبیل کیا تھا، حیدر فاموثی سے اٹھ کر
وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے

\*\*

جاتے دیکھا۔

حیور نے بغیر آواز کے کیٹ کھولا، گاڑی شاہ زین کی طرف ہی کھڑی کی، گیراج کی لائش ان میں، وہ کچھ دیر تھا صرف اور صرف اپنی کر ومیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ لان میں تھی ہرا ہوگی ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، وہ لان میں تھی ہرا ہوگی میں اس کی تھی ہیدا ہوگی میں اس کی کی وجہ سے باتی سارے بیدا ہوگی میں اس کی آج وہ خودکو اس کی آج وہ خودکو بہت کمڑور محسوں کر رہا تھا، جذبوں میں شدت نیادہ تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور بہت کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کے اور دوتے کئر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور میں شدت کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کے اور کے کئر سے کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور کے کئر سے کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور دوتے کو کئر سے کر در تھی جبہ اس کی مزاحمت بہت تھوڑی اور دوتے کو کہت اپنے کئر سے کئر در تھی جبہ کا کو کے کئر سے کو کہ بیت کئی تھی ، اچا تک سے اپنے کئر سے کو کہ بیت کئی تھی ، اچا تک سے اپنے کئر سے کو کہ کی سے اپنے کئر سے کئر در تھی کئی تھی ، اچا تک سے اپنے کئر سے کو کہ بیت کئی تھی ، اچا تک سے اپنے کئر سے کئر سے کہ کے کہ تھا کہ کا کہ سے اپنے کئر سے کو کہ بیت کئی تھی ، اچا تک کا کہ سے اپنے کئر سے کہ کہ کے کا کہ سے اپنے کئر سے کہ کو کہ کی سے اپنے کئر سے کہ کہ کی سے اپنے کئر سے کہ کہ کی سے اپنے کئر سے کہ کے کہ کہ کی کو کہ کی سے اپنے کئر سے کہ کو کھوڑی کی سے اپنے کئر سے کہ کر در تھی جبہ کی سے اپنے کئر سے کہ کہ کی کی کر در تھی ہے کہ کی کر در تھی کر در تھی کی کی کر در تھی کی کر در تھی کی کر در تھی کر

پر کمی کا ہاتھ محسوں ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا شاہ
زین اس کے چیجے کھڑا تھا۔
"حیدرتمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے تا؟" شاہ
زین نے پریشانی سے پوچھا۔
"ہاں ٹھیک ہوں۔" حیدرسے ہامشکل بولا
گیا تھا۔
"کیا تھا۔
"حدد کی امدائی میں میں موہ؟" شاہ زین

W

W

W

a

S

O

C

e

Ų

C

"حيدركيا بواتم رورے بو؟" شاه زين فاس كے كلے بن في محسوں كرلى مى۔ "شن.....ن....نسين آو۔" حيدر في منه موركرا بني آكھيں ركڑ واليں۔ "تم جي ہے کچے چيپارے بو؟" شاه زين في حيدركوبازوے كي كركرا في طرف مورا۔

"ادهر بیشو" شاه زین نے حیدر کو بازو سے پکڑ کر بیٹی پر بٹھایا اور پھر خود بھی بیٹھ گیا۔
" جھے نہیں بتاؤ گے۔" شاہ زین پورے تی اور مان کے ساتھ بولا تو حیدراس سے لیبیٹ گیا، کہلی بار وہ انتا ہے اختیار ہوا تھا، کتنے عی بل وہ یونی ہے آواز روتا رہا تھا، شہر یا تو گیٹ سے اعدر داخل ہوئی تو لان میں حیدراور شاہ زین کود کھے کر

"إلى اب بتاؤكيا مواج؟" كانى ديرك بعد جب حيدراس سالك موالوشاه زين في بوجها-

"زین مجت اتی بے اختیار کیوں ہوئی ہے؟ جوقست میں نہ ہوآ تکسیں اس کے خواب بی کیوں دیکھتی ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے۔"حیدر بے بسی سے بولا تو شاہ زین نے بے ساختہ اسے خود سے لپٹالیا۔

اے ماہم سے حدد کا کریز پھر بار باراس کے ذکر برج کنا باتوں باتوں ش اس کا ذکر چیٹر دینا سب مجھ یاد آ رہا تھا، شاہ زین نے مضبوطی

المنا (137) جولاى 2014

وين رك كل-

PAKSOCIETY1

کے گئے می رنگ اس کے چرے پر عرب "اور بال یاد سے صدقہ دے دو خوشیوں کو تظر جیں لئی۔ ارآنے طاہرہ آئی والی مرت موتے شاہ زین سے بولس تو شاہ زین نے جی کتے ہوئے ہاں میں سربلادیا توطاہرہ آئی کرے ے باہر تقل سی ، شاہ زین الہیں دروازے تک چوڑ کرآیا اور والی آ کرسب سے مملے والث ے موتے کے لئے میے الگ کئے۔ "شربانو ببت بهت بمارك مو" حيدر كرى يرجيمت موت بولا-" تحييك يو\_" شهر بالومسكرا دى، شاه زين مجى ساتھ والى كرى يربينھ كيا تھا۔ "تم في الكل آني كويتايا؟" "جين الجي وجين بتايا-"حيدرك إو يحي يرشربانونے بتایا۔ "تم نے طاہرہ آئی کی بات کی تا کہ مہیں ا بی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذاتم آج کے بعد كمر كا كام بالكل بحى جيس كروكي بي تسرين ے کہدووں گاوہ مفائیاں کردیا کرے گا، برتن مجى دحوجايا كرے كى ، كھانے كى تم قارند كرو ش بہت الچی کو کنگ کر لیتا ہوں، آج کے بعد اپنا اور تهارا كمانا من خود بنايا كرول كاي" شاه زين نامحاندا غدازش بول رماتما-"ات تو كام ي اليس موت اورم كمانا کیے بناؤ کے آس سے تھے ہارے لوٹو کے لو کیا كمانا بناؤك شي كام كرعتي مول-" " میں کوشش ضرور کرلوں گا آگر نہ ہو سکا تو

W

W

W

t

C

" كى كه رب بونا-" حيدر بي مينى س "شربانو کاتم م م کمدر با موں \_"شاه زين نے یقین دلایا۔ "م .....م .... ش بس ابھی آیا۔" خوثی ك وجه سے حيدر كے مند سے لفظ بھى بامشكل ادا ہوئے تھے، حدر سامنے کمڑے ملازم کے ملے "غلام تي آني ايم سويلي ، مويلي " حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی ی جابیاں لینے چلا کیا، جبکه غلام نی نے جرت ے اے اندر جاتے دیکھا، تحوری عی در میں حدر شاه زين كي طرف على كيا تما، شريالو بيد كراؤن سے فيك لكائے بيتم كاس جبر طاہرہ آئى اس کے یاس می بی مربیتی مولی میں، جبد شاہ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ "بو ..... بو" شاه زين حيدر كو ديكه كر ہونگ کرتا ہوااس کے ملے لگ کیا ، دونوں طاہرہ آنی اور شربانو کی موجودگی سے بھر بے خراور لا پرواہ ایک دوسرے کے ملے لگے ایک دوسرے کوچکروے رہے تھے اور المیل بھی رہے تھے، طاہرہ آئی اورشھر مانونے منتے ہوئے دونوں ک دیوائی کود یکھا جوخوش سے یاکل ہوئے جارہے تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بنتے ہوئے ایک بارایک دوسرے کے مطے لگ "اجما بينا اب مين جلتي مون تم شهر ما نوكي

محت كا بهت خيال ركهنا اور بيئ تم خود بحي بهت خيال ركهنا-" طاهره آنثي نامحانه اعداز من بوليس توشريانو في مكرات موع بال من سر بلاياء آج تومكرابث كااعدازى الوكحاتما خوشيول

خوشاں تو ہالکل بھی ٹبیس ،انسان بس وقت کی گئتی میں زندگی کا سفر طے کرنا رہنا ہے اور پیش آئے والے حادثات و واقعات کو جمیلتا ہوا سفر کو جاری ر کتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل جین ہوتا جال ستى دولى زغركى كے سفر كالبھى اختيام ہو كيا۔ "حيدرتم اعظ الحق كول مواتى اجمالي انسان کوزیادہ دکھ دی ہے۔" شاہ زین حیدر کی طرف د ملحة بوئے سوچ رہاتھا۔

مجطے ایک محتے ہے وہ لان میں بے مقصد إدهر سے أدهر چكر لكا رہا تھا، عمر كا وقت تھا وہ منتشر سوچوں کے ساتھ غیر ارادی طور براہے باتھ میں پڑایہ مل رہاتھا، جب ملازم نے پیچے

"بال-"حيدروالي مرا-

"آپ کا فون کب سے نے رہا ہے۔" ملازم نے بخا ہوا نون حیدر کی طرف بڑھایا،حیدر نے موبائل پر کرد یکھا سکرین برشاہ زین کا نام

«بهلو" حیدرنے کال ریبو کی۔ "برميزانيان كدهر تقيم وتحطية دم كمنة ے کال کررہا ہوں کوئی جواب عی جیسے" شاہ

"بال ..... ش .....وه ..... "حيدركو بحاليل

"ايك خوتجرى ہے۔"

"بال تم يكاف والع مور" شاه زين في ير جوش موكر بتايا تها، ووكنا خوش تهامياس ك لج ہے جی عمان تھا۔

ےحدرکا الحقاملا۔ "تم نے جمعے سلے کون میں بتایا؟" "بليانا وقم كياكر لية؟ كياتم ويحركر ع تے؟" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھا، اتی ہوی بات اس نے دل میں چھیار می می اور مجرسر جهكاليا، وه والعي عي كي بيل كرسكا تما، ماجم اورطیب بخوش ایک دوسرے کی زعر کی میں شامل ہورے تھے، وہ طیب کومرف دوست کہنا تی ہیں بلدول سے مانا تھا،ایک طرف طیب کی خوشیاں تعین تو دوسری طرف حیدر کی میطرفه خاموش

W

W

W

a

S

الم آن يارتم يريشان كيول موتة موعبت الي على مولى ہے۔" جيدر نے شاہ زين كو بریشان دیکھا تو زیردی مسرانے کی کوشش کی، دیوار کے بارموزک کا والیوم تیز کر دیا گیا تھا، شربانونے این بہتے ہوئے آنسو او تھے،اس کی کلاس میں حیدروا مدارکا تا جس کے بارے شن يروفسر كتي تقي

" تہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم ملی زندگی میں بہت کامیاب ہو مے۔" کلاس کے جتنے بھی مشکل پر وجیلنس ہوا کرتے تھے حید اليس سب سے ملے اور بہت آسانی سے کرلیا كرتا تقاء مضبوط نظرآنے والا حيدراس كى سوي ہے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے احتے بڑے د کھ کو خاموتی ہے جمیل کیا تھا اور اب شاہ زین کو

" لم آن يار محبت اليي عي مولى ب-"اتنا بزاظرف حيدركاى موسكما تعابشر بانوكا دل جابا كركس سے بحل حيدر كے لئے خوشيال مالك لائے، لین بےبس سے اعدر کی طرف قدم بوحا ویے ،، کچیمی انسان کے اختیار شرمیس موتا اور

2014 عربي 2014

PAKSOCIET

كك كا ارج كر لول كاء ميس مينش لين ك

"مين سارادن فارغ كيے بيٹوكى-"

مرورت بيل تم مل آرام كروكى-"

كرشاه زين كو پكرايا-"بيجى توش نے عن بتايا تما كه طريقه اور مكل آنے والے نتے مهمان كى يا تيس كررہ "ویسے زین میں سوچ رہا ہوں کہ بے تی عى لكما بوا بحبارا كيا كمال بوار" شاه زين نے تنے، بھی اس کی شکل کا اعدازہ لگاتے کہ س جیسی جب بولنا سیمے گا تو سب سے پہلے س کا نام يلاؤ كا دم كمولا جبكه حيد نے كمير باؤل ميں والي، ہوگاتو بھی براہو کر کیا ہے گا۔ بلائے گا۔"حيدروين فرج كے ياس كمر ابولا۔ كام كرتے ہوئے ان كى توك جوك جارى تى\_ "يزلس مِن ۋاكثر، ايتمليث، آرنشٺ" " گاہری می بات ہے کہ سب سے پہلے "شربالوآج تم مارے باتھ كا يكا مواكمانا شر یا نو کے لیوں پر مشکرا ہث ریک گئی، مکن سے ابے بایا کا نام بلائے گا پلیز سے مت کہ دینا کہ كماؤكى توالكليان جائ ..... "شاه زين جاولون لاؤ کی زیروست مم کی خوشبوآ رہی ،شمر بالو نے وإيوبلائكا-" والا فی پڑے کی کے دروازے می آیا تو رل بی دل ش شاہ زین کو صراحا، جیمی اے "ہو بھی سکتا ہے۔" حید نے کندھے سامنے لاؤ کے بیل دیکھ کرفقرہ ادھورا بی رہ کیا۔ الدُرُجُ كادرواز و كلنے كى آواز آئى اس تے صوفے اجكاتے موتے كما اور فرك سے دودھ تكالا۔ "اف مي او بهت كرى لك دى ب علم ر بیٹے بیٹے مؤکر دیکھا تو پھر بیسے والی ویکنا " يى كىل وە ئى قى بايا كا نام بلائ كا اور ئ كے نے جانے دو "حدر الحركار فن كرنے كے بول کی ہو، دروازے برحس علی اور رخشندہ ناز ى جاج كى ورب سے بہلے الى مما كانام بعدم الووه بحي جسے کھ محول کے لئے پھر کا ہو گیا 2-25 "آپ؟" شهر بانوغيريتني ليج من بولي لے گا۔" شہر یا تو مین کے دروازے میں کمڑی ہو، شاہ زین وائی کن میں آگیا، اوا کے سے بولی، تو دونوں نے مؤکر شہر با نوکی طرف دیکھا اور اس کی آ عمیں بھینے کی سی اس نے سی کی اور پر قریب جا کرملام کیا۔ مجر حرادے۔ ك درميان عن ركع ميزير كدويا، حيد في مر "وعليم السلام!" رخشده نازن علام كا "اوہوتم یہال کول آئی ہو بہت گری ہے كرشاه زين كي طرف ديكها، وه شاه زين كا چره جواب دیا جیکم حس علی نے اس کے سر یر پیارہ يهال تم لا وُنَ مِن جا كر بيغور" مبين و كيم بايا تفاءاس لئة اندازه بحي تين كريايا اتھ پھرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ "ارے بابا کھیل ہوگا۔" تما كمثاه زين كيامحسول كروبا بي كيكن اتنا ضرور سامنے کمڑی بیمعموم ی لڑکی ان کے بیٹے "شاه زين فيك كهدر اب، تم چوجم جي اغدازه بوكيا تفاكهوه جوجي محسوس كررباب اجما کی پیند محی ،ان کا پچھٹاوا کچھاور پڑھ کیا کہ کاش وہل آتے ہل تحوری در تک۔"حدرنے لیمن مركزيس بمدرلاؤرة من آكيا-وداس كى بات مان كيت تواس كا مان مى ره "السلام عليم!" حيدر في ملك ساجما كل ے دیکی تکال اوراس می دودھ ڈال کر چو لیے ملام كيا اورايك طرف رتع صوف يربين كياه "آب يهال كول كمرت إلى آية نا "ویے تم دونوں کو کٹ کرتے ہوئے بہت وہ بھی غیر مینی صور تحال سے دوجار تھا، انقل حسن اندر "شهر بالو کے کہنے برحس علی اور رخشندہ ناز محراورسلقه شعارلگ رہے ہو۔"شهر بالو جاتے کا تواہے اندازہ تھا کہوہ شاہ زین کی نارامیکی کو لاؤرج مين عي صوفي يرآ كر بين محقد "شهر بانوآج تم ميري لذيزه كمير كماناهم دوركرنے كے لئے آنے كااراد وركع بي الكين " شكريه ويے تم في يه تعريف كى ب مما كا ساتھ آنا اس كے لئے الوقى بات كى، ے بہت میسٹی لگ ری ہے۔"حدد کھر میں ایک طنز-"شاوزين سيحيے سے بولا۔ شهر بانو اٹھ کر کچن میں چلی آئی، شاہ زین ای بلاتے ہوئے یا آواز بلند لاؤیج میں بیمی شربانو طرح ميزك ياس كمرا تقابشر بالون اس " كَا تُو تَعْرِيف ب، ثم جو مجولو-"شهر بالو جواباً اولا ورلا و على موف يراكر بيف في اور کھ بھی کے بغیر حسن علی اور رخشندہ ناز کو سرو "تموزي شوخيال ماروطريقة تو سارا من كے كے لئے والدورس تكاليں۔

"بینمناتوبراے کا بیمروری ہے۔" " بلكه آج شام كا كهانا مين اور شاه زين ل كربنا ميس ك\_"حدر في محوية دى توشاه زين نے معن ہوتے ہوئے ہاں میں سر بلایا تو شجر یا نو مسکرا دی، دل ہی دل میں اس نے اپنی خوشیوں کے لئے وہرول وہر دعامیں مالک والیں ميں، ان خوشيوں كے دل بى دل ميں صدقے "باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے منہ تو پیٹھا کر

W

W

W

m

لول-" حيدر ميز ير پليث من رفي مينماني کي طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔

\*\*

"ميري ايك بات توتم من لوبيثا مويا بيني نام رکھے کا حق صرف جیا کوماصل ہے۔"حدر كيراكا مع بوت بوال

"تم ہے کس نے کہا کہ یہ فق مرف چاکو حاصل ہے بابا خود نام تجویز کریں گے۔" شاہ زین نے جاول بھوکرایک طرف رکھے اور پھر

مل كبدر بامول نال-"حيدر نے كيرے كاقلەمنەش ركھا۔

"اور ہال تم دونوں اسے دل سے بیخوائش تو بالكل عي فكال دو كهام ثم دولوں ركھو كے اپنے شنرادے یا شنرادی کا نام جا چوخودر میں مے۔ حيدررعب ڈالتے ہوئے بولا۔

"ائي بيرخوا بش يوري كر ليماً" شاه زين بازكاع موع مكراكر بولا اورآنيو يو تحياور يمري مونى بياز كوديكي من وال كريمي والا اور ولح يرد كوديا-

"مل تم سے إو جد الل دیا تمہیں بتا رہا ہوں۔"حیدر نے فرت کے کوشت کا پیک نکال

المنا (140) جولاني 2014

نی دی آن کرلیا،شهر با تو بظاهراتو تی دی دیمیری می

لیکن اس کا سارا دھیان کی میں کام کرتے حید

اور شاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

نے مہیں بتایا تھا۔

فريقة تو كميرك ذب يرتكما تما-"

"لو بعلا اس من طريق كى كيابات مونى

ک مرخ ہوتی آ تھوں کو دیکھا اور پر ایک لحد

"Be brave" شمرالو في شاه زين

W

W

W

S

0

C

t

C

پرنظریں جھکالیں ول جایا کہ پھوٹ مجوث کر رو دے اور کے پلیز مایا ایا مت کہیں مجھے المجھی کتابین برصنے کی عادت تکلیف ہوری ہے، لیکن چھلے ڈیڑھ سال میں اس نے اپنے درد چمیانے بھی سکھ لئے تھے۔ "شاه زين پليز ايک بارمعاف کردويا سزا ابن انشاء اردوکی آخری کتاب ..... رے دولین والی لوٹ چلو ورنہ میں زعر کی میں بھی سی سے نظریں جیس ملاسکوں کی میراممیر خارگذم ..... 🖈 مجھے ہروقت ملامت كرتار بتا ہے كہ مل نے كى رنيا كول ب كائل ماراب ش اس كناه كر يوجه كرماته آواره گردک واتری .... جینالیں عامی ایے جینا بہت مشکل ہے، حمیس ابن بطوطه كے تعاقب ميں ..... الله تہاری ماں کا واسط ایک مال کوائے بیے کی نظرول سے سرخرو کر دو۔" رخشندہ نازشاہ زین علتے ہوتو چین کو علتے ..... 🖈 ك قدمول من آجيس اور كركراس، حيد نگری نگری پیرامافر ..... ☆ ئے آنکھیں بند کرلیں تھیں۔ ''کیا کردہی ہیں آپ، پلیز آپ ایسا مت نطانثاتی کے ..... ☆ ستق کے اک کوتے میں ..... 🖈 كرين " شاه زين بوكملا ساميا،اس نے جلدى وانگر ..... بانگر ے رخشدہ ناز کو کندموں سے پکڑ کر اور اتھایا، رل دشی..... نه حدروماں سے اٹھ گیا،شاہ زین نے مجھلے محن کی آپ ےکیا پردہ ..... ☆ طرف جاتے حيدركود يكھا۔ "اكرآب كولكاب كرآب كدول كوسكون

ير عماف كرنے سال سكا ب ويس نے آب كوصاف كيا، ليكن بي اس كمريش واليس لوث كرمين جا سكا-" شاه زين كمنے كے بعد وبال ركانبيل تما، جبكه بايا ايخ آنو يو يحية ہونے وہاں سے اٹھ گئے۔

"سدا خوش رمور" رخشدہ ناز نے ایک طرف خاموتی ہے کھڑی شہر ہانو سے کہا اور اینے أنوصاف كرت موئ بابرى طرف قدم بدها دي، لادُرج من صرف شيربانو ره اي مي شاه زین محصلے محن میں کیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا ایے آنسو ہو تجھ رہاتھا۔

آپ کائیں میرا فالٹ تھا بہت برا ہوں میں جو سب کوتک کیا۔" اس نے پایا کی طرف و میسے ہوئے کہااے مایا کا شرمندہ ساجرہ کزورسالجہ بالكل مى اجماليس لكرباتها،اس في بيشر یایا کوئی مونی کردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی باتول من ايك رعب مواكرتا تماجوساف والا ایے دل برمحسوس کرتا تھا، وہ مایا کوان کی ای شان ميں يندكرنا تما۔

"اورآب کی جگہ کوئی بھی ہوتا میل کرتا، آب معانی کیوں ما تک رعی ہیں خوش رہیں ش نے پہلے بی زعری کے بہت سے سال ضافع کر ويرين اس في مل عن آئي كى كواعدا تارااور رخشده نازے خاطب موا۔

"آپ کی بنائی ہوئی بڑی دنیا میں میراوجود بہت چھوٹا تھا الیکن میرے اس چھوٹے ہے آگلن میں میری بہت اہمیت ہے،آپ کومیری کی کول محسوس ہونے لی میرے لوٹ آئے سے کیا ہوگا اجمالیں ہے آپ کے کمریس بھی سکون ہوگا ہر وقت لانا جمَّانا جور بنا تما۔" شاه زين كي ہے ہا اور آ معیں رکزیں جو آسودل سے مرک

"ميرا مقصد آپ کو حزيد شرمنده کرنا ميل ے میں صرف بینانا جا بتا ہوں کہ میں بہت چونا موں سرا ارا کا فق مرے یا س میں ہے اور مر آب دونوں تو بوے بیں ایسا کبہ کر بھے شرمندہ كررب إلى ، اكر موسكے تو ميرى فلطيوں كو معاف كردين-"

"جب بجول سے علطی ہوتی ہے تو ہوے معانی ویے ندویے کے مجاز ہوتے ہیں لیکن آ بدوں سے عظی ہو جائے تو وہ س سے معالی ماللسي؟" إياك يوجين برشاه زين نے أيك بار

رك كرشاه زين ع كهااور بابرنكل آئى ،شاه زين نے آ تھوں میں آئے آنسوماف کے اور خود کو مضبوط كرتا بوالا وُرج من آحما-

W

W

W

m

"السلام عليم!" شاه زين في الي آوازكو نارل رکھے کی بوری کوشش کی می وہ حدر کے ساتھ والی کری پر بیٹھ کیا، چھودرے کے لئے لاؤی مِي ممل خاموتي جِما كئ كي الى كوجي مجونين آرما تا کہ کیا ہے، جی ایک دوسرے سے نظریں ع اع بنت تھے۔

"من جانا ہوں کہ میں بہت پرا ہوں لیکن شاه زین بیٹا مجھے ایک بارمعانب کر دوادر واپس چلو۔" شاہ زین نے مایا کی جھی ہوئی تظریں ويكسيس توايي كردن جمكاني، دل مي دردي ميس

"اس مل حسن كاكوني قصور ميس بآج تک جو بھی ہوا ہے سب میری وجہ سے ہوا ہے تم جو جا بوسرا دومم ....م .... من وه کمر عل حجوز دوں کی وہ کمر تہارا ہے تہارا تی رہے گا۔" رخشدہ ناز کی آعمول سے آنسو بہہ نظے، شاہ زین نے رخشدہ ناز کے جرے پر منے آنسوؤل كود يكهاوه تو بحي ميس رون ميس، بميشه ايك غرور ے ان کی کردن تی رہی گی، چلی میں تو ایے جیے دنیا ان کے سامنے بہت چھوٹی ہو، وہ آج شاہزین سےمعانی مالک ری سی۔

" كيول؟ اب كيول؟" شاوزين كاعدر الي بهت عادال الجردب تق-"آپ دونول جھے سے کول معانی مالک رہے ہیں میری ذات اتن بوی تیل کدمعاف كرنے كى مجاز ہو،آپ نے كيا كيا ہے، كچھ بحى تو میں کیا، مجھے میرامقام بتایا تما آگر میں آپ کی نظرول من ابنامقام وكي كرشرمنده موا تعاتوب

ڈاکٹر مولوی عبدالحق تواعداردو ..... انتخاب كلام مير ..... كلا وْ اَكْثرُ سِيرَ عُبِداللهِ طيف نثر ..... نظر طيف فزل ..... طيف اقبال ..... لا بهورا كيڈي، چوك اردو بازار، لا ،ور ق نيمرز 7321690-7310797

W

W

W

C

2014 جولاني 2014

"زین اگر حقیق خوشیاں چند قدم کے فاصلے ير بول تو انسان كواينا ظرف يدا كرك اليس طامل كر ليما جائي-" حيد في مرح مولى آ تھوں سے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کیا اور بیند کی جیب سے گاڑی کی جالی تکا 🕽 ہوا وہاں سے چلا کیا، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے یاس سرچیوں پر بیٹہ کر بے آواز رونے لگا، شمر بانواس کے برابر سرحیوں برآ کر بیٹے تی اور اس كالدع يرباته وكهديا-

W

W

W

m

"شرى ايك بات بناؤ كيا من بهت برا ہوں؟" شاہ زین نے تم کیج میں شمر بالو سے

" تبل تم تو بہت اچھے ہو۔" اس کمے وہ شربانو کو ایک معموم یے جیا لگا ہے اٹی معصومیت کا خود بی اعدازه نه مورشمر بالو کے کہنے یراس نے شہر بانو کے کندھے پر سر دکھ دیا اور سكيول كے ساتھ رونے لگا۔

" دوست بن کرایک مشوره دول-"شهر بانو نے اپنی تم آ جمعیں صاف کرتے ہوئے کہا اور اینا بازوشاه زین کے کندھے کے کرد پھیلالیا۔ \*\*\*

اس تے بے ولی سے پیکٹ کی اور سوٹ كيس كوايك طرف ركدكر يوكي سرجما كربين كياء قلائث كا تائم بونے والا تھا، فيے مما اور الكل اس كالتظاركررب تصاورات فيحجان كامرطه انتال مشكل لك ربا تما، شاه زين في اي سے وعده لے كراسے بابندكرديا تفاءاس كى أعمول ك كوف بعيك كيءاس في الي آلميس فتك کیں، یاسپورٹ اور بائی کاغذات چیک کئے اور فریش ہونے چلا کیا ،اس نے بلک پینٹ برتی

ينك كى شرك پېنى تنى، بىلە بردىكى ئانى نكانى اور ير فيوم كالجيز كاؤكيا-

"اكرماجم موتى تو ..... "ايك موج ال ذبن من أبعظي اور دل ايك بار پر مخطف لگا، پھ در خودکو يوخي آئينے جن و يکمار بااور محرايے ول ود ماغ کوڈا ٹااورخودکومجت کے بحرے آزاد کرتا مواالماري كي طرف مزاا دركوث تكالا اور چكن ليا. وہ کی اداس شفرادے کی مانٹدلگ رہا تھا جس کا کمی نے قیمتی سامان لوٹ کر اے کسی ویرائے میں چھوڑ دیا ہو، اس کی تیاری مل می کیکن کے جانے کی ہمت جیس ہوری می، وہ کھڑ کی کے یاس آتکیا اور کھڑی کھول کر چند مجی سامنیں خارج کیں اور اپی سابقہ زندگی پر ایک نظر

زعركى انوكم واقعات وجادثات كا دومرا نام ہے، ہر واقعہ ہر خادثہ زعر کی کا نیا روپ اوڑھے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعر کی نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسون کرنے لگا تھا، پر ممانے دوسری شادی کر لیا زندگی ہے اور بھی حوف آنے لگا، لیکن چرزعرا نے اسے شاہ زین جیسا یکا اور سیا دوست دیاء ال کی دوئتی برشاہ زین اور مما کی آئیں کی اُڑائی ف بھی کوئی الرنہیں کیا، بہت مشکل وقت بھی آیا ليكن دوى كابدرشة مضوط مصمضوط تربوتا جلا مکیا،جس دن شاہ زین نے اسے شہریا تو کے گئے انی پندیدگی کے بارے ش بتایا تو دو دن ال کی زندگی کے چند بہت اچھے دنوں میں سے ایک تھا پھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے آیک یار پھر زعر کی سے بوریت اور بے سینی ہونے گل وہ سارے کام کرتا لین بے دلی ہے، اس فے

دیا، زعر کے اس مقام پر اس نے خود پر جی اعماد کودیا تما،اس موڑیراس نے خودکو بہت بے بس اور لا جارمحول كيا تقا، زندكي ش آك الجي كيا تما زعرك ك كن موثر كن رعد الجي ياتى تصوومين جانتاتما

"زعر اب نجائے مجھے مسمور بر لے كر جانے والی ہے۔"اس نے علے آسان کی طرف و ملحة بوئے خود كلاى كى-

W

W

W

S

0

C

S

t

C

0

m

"اب زیادہ اداس ہونے کی شرورت میں جلدی کرو در مورجی ہے۔ " پیچھے سے اسے شاہ زین کی جلدی ش آوازسنانی دی۔

"نهان بس آ ربا ....." وه غیر ارا دی طور م جوابا بولا ليكن اس كافقره ارحوراى روكياءاس نے جرائی سے مر کر دیکھا دروازے میں کوئی بھی حبیں تھا، کیکن انجی اس نے شاہ زین کی عی آواز سی حی ، بیاس کی ساعتوں کا دھو کہ قبیں ہوسکتا ، وہ تقريباً بما كما بوا بابر سيرهيون تك آيا اور سرِمیاں اڑنے لگا، نیچ سامنے Sitting room من رخشنده ناز اور شربانو و عل موق پر بیشیں ہوئی تھیں، جبکہ انکل اور شاہ زین سنگل صوفول پر بیٹے ہوئے کی بات پر ہس رہے تھے، شربالو اور رخشندہ ناز کے لیوں پر بھی جلی س مراہث می مدر نے حران نظروں سے نیج جی محفل کو دیکھا، شاہ زین اسے دیکھ کرمسرایا، حيدة إى أعسى ركزي اور محرقدر عيميلا كرديكها كمهيل بيخواب شهور

"اب جلدي كرو دير موري بي-" شاه زین نیجے سے بولا تو حیدر خوتی سے سرمیاں مملائلاً ہوا والی کرے میں آگیا، ایٹا سوٹ كيس ا شايا اوريني آحيا، ليكن سب كے چرول

2014 - (144)

2014 (145)

شاہ زین کوڈ مونٹرنے میں اپنی ساری کوشش کیں

اور بہت ی باتنی بھی سی ، پھر جب لوگوں نے

اس کے اور شھر ہانو کے دوئی جیسے یا گیزہ رہتے ہر

بچر اجمالا اے غلط رنگ دیا تب اے لگا کہ

زندکی بہت عل بری ہے اے سب سے فرت

ہونے لی ، اس کا دل جایا کہ ساری دنیا کوجلا کر

ر کا کردے، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اپی

اتن المجى دوست كو كموديا تما، بدزندكى كا بهت عى

اس كى زعر كى ايك بار پر كل سى اللى ،اس دوران

بہت ہے مشکل مرحلے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے

محرانے کی ول سے جینے کی کوشش کرنے لگا

لیکن انکل حسن کی برحتی موتی بے چینی اور مماکی

شرمندگی مجری آقلیس اے بہت بے چین

رھتیں، مجرایک دن اس نے ماہم کود یکھا تو جسے

زندگی سے بھی عار ہو گیا ہو، زعد کی کا سب سے

فوبصورت موژه ایک بهت بی انو کمااحساس ا عمد

جا کا تھا، آجھیں دن رات ای کے سینے دیلمتیں،

زندگی محواول کا ایک مکشن کلنے کی، بہت عی

خوشكوار اور بهت عي باري بالكل اس خويصورت

چرے کی طرح ،لیکن جلد ہی اس کا خواب ٹوٹ

کیا،اس کےخواب کی عربھی ایک پھول جھٹی تھی،

بہت جلد خواب کی پیاں ہوا میں إدهر أدهر بلحر

لنين اوروه ايك بار پرخالي باتحدره كيا، زعركي

ش اگر کھی شدے تو چر جی اسے جینای ہوتا

ب، وه بحى الن صن كا محد سامان كرت لكاء

ائی کھوئی ہوئی خوشاں وصور نے کے لئے شاہ

زین کووالیں لانے کی کوشش کی تو شاہ زین کے

ف اور وعدے تے جیے اے اعدے بلا کرد کھ

مجرایک دن شاه زین دوباره اسے ل کیا،

كريناك موز تفار

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹے گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارے کی، چوکیدار نے مستعدی ے کیٹ کھول ویا، شاہ زین گاڑی کو کیٹ سے

'' تحینک یو! شاہ زین تم نے میرے دل کا يوجه إكاكرديا

" حقیق خوشیاں اگر چند قدم کے فاصلے ی ہوں توانسان کواینا ظرف بزا کر کے انہیں حاصل كرليما جا ہے۔" شاہ زين نے ڈرائيونك كرتے ہوے حراکر کھالو حیدد حرادیا۔

" جہیں ڈراپ کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب سے بھی ملتاہے۔"

" حم تو ڑی ہے اب کفارہ بھی تو ادا کرنا ے ا۔" شاہ زین کے کہنے پرحدر نے شاہ زین ك كذم يركها ماراتوشاه زين بس ديا،حيدركو اسيداعرة مرول ومراطمينان اتر تامحسوس مواء شاه زین کوبھی بہت عرصے بعدا بی بھی خالص کی تھی،جس میں کمی تھم کی ملاوٹ جیس تھی،سامنے زعر کی مسکرا کران کا انتظار کر دی تھی ، انہوں نے خوشكوارز تدكى كى طرف يبلاقدم بره دياتما-



ىربلا كى سجيدگى تقى۔ "بيكر تمهارانبيل ب-" شاه زين سجيدكي ے بغیر کی تاڑ کے بولا تو حیدر کے چرے کا "يكريرا بى نيل بيكر بم سبكا ے اور ہم سب فل کرد ہیں گے۔" شاہ زین نے مظرا كركها تو حيد كى ركى موكى سالس بحال

W

W

W

m

"ا ينابهت بهت زياده خيال ركمناء" رخشنده ناز حیدر کے ملے میں اور ماتھا چوسے ہوئے

"برص جارب مواوير حالى جم كركرا-" الكل في محل على موع كها تووه محرا دياء شاه زین نے اس کا سوث کیس اٹھالیا اور وہ شاہ زین اورشربانو كماته چالا موابا بركراج كك آيا-"اب جلدي جلدي يره كر وايس آنا من کسی ماہم جیسی لڑک کو اپنی دیورانی بنانا جا ہتی ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی سے فك لكا كركمز ابوكيا\_

"او ..... بول، ماجم نيس تو ماجم جيسي محى كونى نبين اور ماجم جيسي تو مجى مت وحويثر تأورنه میں ماہم کو مجی نیس مجول سکوں گا اور تہاری ديوراني كماته انساف بمي نيس كرسكون كاءاكر ميرے لئے كوئى اڑى دھوغرنى بو اين جيسى وموعرات كت كت يحت ده آخرين مكرايا توشاه زین اورشمر بانو بھی محراد ہے۔

"چلواب در مورى ب-" شاه زين نے گاڑی کا دردازہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سيث سنجال لي ، تو حيدرشهر بالوكوالله عافظ كبتا موا

عدلت 146 مولات 2014

W

W

كرے على كھكا سا موا او دين كى، بحل ككام آنے يل-"ايك اور تاكيداس كا پولول کی تج پر بیتی سائر وخود میں سٹ گئی۔ -170102 " بلكه و آمد خرے كزر جائے تو جھے بى "ضرور شاہ زیب ہول کے۔" ابھی پھے دے دیناتم ، ابیں رکھ کر بھول دول طی تب جی در پہلے دومرحدالیا ای کھیا ہو چکا تھا، مردولوں الزام جھے یہ بی آئے گا، کہ بہوتو چھونی می ساس یاردو لیے کی دادی اور بہن میں، دادو نے تو بہت نے جی خال ہیں کیا۔" اس نے آرام سے ى خوبصورت جراؤ كلن تخذ من ديے تھے، كيكن بہن نے مندد کھائی میں اسے صاف بتا دیا تھا کہ اتبات شي سريلا ديا-اس كا بمانى اس سے بے صد محبت كرتا ہے سووہ "اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی ان دونوں بھن بھائی کے درمیان آنے کی کوشش

ہے اور شاہ زیب اے بے حدیمار کرتا ہے، وہ شادی شدہ ہے اب خیر ہے، مرآج بھی بیگر اس كالناب، جب آئے جب جائے ، مہيں اس كا نونس کینے کی کوئی ضرورت بیل ، صرف اینے کام ے کام رکھنا، تاکلہ کے معاطم میں کوئی اور کج رکھ يرداشت بين كرون كا-" آخر ش دو ليح كوجي قدر سخت بناسلی محس بناتے ہوئے بولیس ،اب کی بارجی وہ صرف سر ہلا یاتی ، شازیہ بیلم اے حرید أيك دوبدايات ديتي بابر چل سين اتو وه دل عي دل من شاه زیب کے معلق موجے لی۔

"نہ جاتے اب وہ کون کی ہدایات دیں، اماں نے تو کہا تھا کہ شادی کی پہلی رات حبیل ممنے کی دات ہونی ہے براؤ کی کے گئے ، محبول مری دات، سارے سرال سے بس مبیں، تربيس اور سي مين كا دن، مر مجے تو بن بدایات عیدایات ل رعی ہیں۔"اس نے رحیی ى سرامت لدل يرجات موع سويا تها، اي موجوں میں اسے بیتہ تی نہ چل سکا، کب شاہ زیب کرے میں آئے، کب اس کے باس آ بیٹے، وال و تب جب انہوں نے زی سے اس كادايال باتعداي بالعول مس تعام ليار " آ ..... آپ \_ " وه پليس جما کي سجاسنورا

معصوم یا کیزہ سانگھرا تھرا روپ شاہ زیب کے دل كے تار مجتمنا كياءوہ يك تك اے د كھے كيا۔

"سائره!" وميرے سے يكارا كيا، سائره نے کبی محتی پلکس دمیرے دمیرے اٹھا میں۔ " تنهاري لفوير و علية على يون تو دل ني نورا توليت بخش دي مي کين آج تمهيں ديکھتے على مجمواينا سب کھ بار بيشا مول، يت ب تہادے یاس آنے سے پہلے امال نے مجھے کتا لما چوژا لینچردیا کهمهیں زیادہ توجہ نه دول، بلکه رفة رفة عي مهيل الي حشيت ادراميت كاعداز ہونے دول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچی بوی بلکه ایکی بهوجی بن سکوی الین مهین د ملمت ى ميرب ياس كي كين كور باي جيس مهين وكي

نا کلہ نہ جانے کوں اس سے کینی کینی س رئتی، اگرانی والی ای کے مرے می می سی رئتی اور دونوں مال وشیال دروازہ بند کر کے رهتیں، وہ يملے بيل مرث تو مولى مر دادى ئے اسے بہلا لیا، چر بھی وہ ناکلہ اور امال کی اس بزاری سے سخت ریشان رہتی وہ محبول میں محندهمي لزكي بروقت ان كي خاطر مدارت مين في ان كادل جينے كى كوشش كرتى ، كيكن دوموم ہوكے عي شدويش -

" ہمارے وقول میں سے کمروں میں ال

وغيره ميس تح ميلول پيدل چل كرياني لانا يونا

اور يقين مانوآب حيات كي طرح محونث كمونث

عى استعال كيا جاتا-" ووجرت سے منه كھولے

W

w

C

ב בוט מפט-

عتى جالى\_

وو محن من بيشى دادى امال كود الجست من ہے اچی اچی یا علی ساری می کہ شاہ زیب آفس سے لوٹا، وہ اسے سلام کرنی تیزی سے یانی لی بایر چلی آنی، است می امال اور ماکله جی وبالآسي-

"جہارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" الا نے شاہ زیب کے سلام کا جواب دیے کی بجائے ای کے ہاتھ میں لطنے شایر کے متعلق

"امال! ماركيث سے كزر رہا تھا، ايك موث بندآیا و مازه کے لئے لیا۔"اس نے ماف کونی سے بتایا۔

"ارے دکھاؤ تو بھیا۔" نائلہ نے جبٹ سے لفا فہ جھیٹ لیا، وہ بس ہوں ہاں کرتارہ کیا۔ "وادُ انتا زيروست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور یج کر کے شیفون کے سوٹ یہ بلیک باریک کرمانی کانفیس کام، بے صدولائ

\*\*\*

كرنه جانے كول ميرے دل كواظمينان سا ہو كيا

كهتم نه مرف المحى بيوى بو بلكه المجي بهوجي بنو

كى، ميرابيداهمينان سلامت ركمنا سائره، تم قاح

محمری، میں مغورج موم ہے بس کزارش عی کر

سكا بول " كنة جذب سے الني محبت سے شاه

زیب نے اسے سراہا تھاء اسے اس نی زند کی میں

ویلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر چھکتے دے کی بھلا،

بحی بین مرشاری سے شاہ زیب کی محبوں میں

جميئتے ہوئے اس نے دل على دل ميل خود سے

اس کی شادی کوایک ماہ ہو گیا تھا، شاہ زیب کی محبت اور قربت نے اس کی شخصیت کو مزید تکھار بخش دیا تھا، دادی امال کی تو جال می اس یں، وہ بھی کمرے کامول سے قارع ہولی او الى كے ياس بيمتى، شازىيد بيكم اسے زيادہ اينے رب آئے ندویش کہاس سے بہو کی عادیس بر جانی میں بقول ان کے۔

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصاتی اور خوب ہمتی، دادی جب اے ای معروف زندكی اورمحنت مزدوری كایتانی تو وه ان كی جرأت

WWW.PAKSOCIETY.COM

2014 55 149

بھی ند کرے، اس نے ناکلہ کی بات بلو سے

یا غره لی حمی که وه محبول یه یقین کرتے والی اثر کی

تریب آ کر بیٹا، تو وہ چونک کی، کی نے ایک

بزار كا جوزا ين يحى بو، كيا حرام كايير محدركما

ہے۔" سازہ نے جرائی سے شازیہ بیٹم کودیکھا،

جواجي پي ونول ملے اسے اي بهو كے روپ

میں دیکھنے کے لئے بے قرار میں اور مدتے

واری جایا کرنی تھیں جب انہوں نے مہلی مرتبہ

ديكما تما سائره كو، يجرعني جوني تو وه عربيد سائره

کے قریب ہوئی اور سائرہ یہ محبول کی حرید

بارش ہونی، بقول شازیہ بیلم کے وہ ان کے

الكوت ين كا يوى بن جارى باسوال س

زياده عزيز اب ايش بعلا كون مو كا، وه دل عي

جلے بھن سے جذبات چکناچور ہو گئے تھے۔

مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں

"اور بال ایک ایک زیورسنیال کے رکھ

دینا، خاص کر جو ہماری طرف سے ملے ہیں، ایک

ایک یانی جوڑ کر بنائے ہیں، کل کوتمبارے عی

دل مي اي خوش منى بيناز كرتي \_

جطے سے اس کا کمو تلمث الث و ما تھا۔

قدموں کی آہٹ محی اور کوئی بالکل اس کے

"آئے بائے لی لی، ایمی تک بدوس بارہ

W

W

"اورسائرہ تم ابھی الیس رہے دو میں نے و ملتے بی پیموں کا بندو بست کرلیا ہے، لیکن اگر ضرورت يدى تو ..... "اس في سائره سے كيا۔ "جى ضرور-"وەلورايول-شاہ زیب ناکلہ کو لے کر چلا گیا، تو وہ بھی این کرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی، كدامال نے اس كا باتھ بكرليا، وہ جرائى سے البين ويلصفالل " مجھے معاف کر دو بیٹا۔" وہ اجا تک ہی روتے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے آگے باعددئے۔ "ارسال مركيا كردى إلى آب-"وه شرمنده كان سے ليك كا-" بچے معاف کر دو سائرہ، میں لوگوں کی باتون من آكرتم جيسي بيارى اورقابل بهوكى قدر نہ کر یانی، جھے لگا کہ مہیں ایے بی دھتکار کر، جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے ای عرت كرواني جاسلتى ب، من بديات بحول كي مى كم

اجمانی توانسان کے اعربولی ہے، بیرونی روایوں ے اچھائی کوحم جیس کیا جاسکا، مجھے معاف کردو سار وبناء مل نے مہیں بھانے میں بہت در کر دى اور بميشه تمبارا اور اي مي كا دل وكماني رى "وورونے ليس، ساز وائيل ساتھ لكاتے - とりであり

W

W

اسے ناکلہ کے عم یدائسوں کے ساتھ اس بات کی خوش می کی کہ اس نے اپی محبول، خدمت اورقرباني كاصله بإليا تحاءا في ساس كوافي مال بناليا تها، اے اينے خدايه مجروسه تعااوراس خدائے اے مایس نہ کیا تھا، بلکداسے بہترین صله بي توازويا تماءاس كالمرخوشيون اورمحبون كالبواره بن والاتقاء جوكماس كاخواب تقا-

سے جالیں، وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹیں۔ " کیا ہوا میری جان۔" وہ بھی بے طرح

"امان! طاہر(نا کلہ کا شوہر) کا ایمیڈنٹ ہوگیا، وہ آپریش تھیڑ میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ے کہ ان کو بہت شدید چوتیں آئیں ہیں، بہت فرچہ ہوگا۔" دوروتے ہوئے بتانے لی، سائرہ كرساته ساته الالحى دل تمام كرونش-"وولا كولو مرف آيريش كے مالك رے میں، امال میں کہال ہے لاؤں دولا کو، میرے تو سارے زیور جی اینے کے بیس ہیں۔" وہ کتنے كرب سے رورى مى، سائرہ كى آتھوں سے

مجمی ایک خال بیل کی می تیزی سے اس کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، ای امال کی طرف سے دیئے گئے تمام زبورات کے ڈے اٹھائے اور واس امال کے كريش يل آلي-

"آني! آپ كول يريشان موشل يل، آپ کا بھائی آپ کی ای اور میں آپ کے ساتھ ہیں،آپ میرے سارے زبور رکھ لیس آئی، اور جا عی جلدی سے پیوں کا بندوبست کریں ہم يہاں آپ كے لئے طاہر بعالى كے لئے دعا کریں گے، میں ابھی شاہ زیب کوٹون کرکے اطلاع وی ہوں۔" دروازے سے اعرائے شاہ زیب نے بوی کی ساری بات س لی می امال کی باتوں سے دل یہ جی بھی می کرد بھی بس ايك لمح ين جيث كي كا-

"بال نائله مائره تفک کهدری ب، اجی تبارا بحانى زغره بمم سبتهار بساته يل مہیں پریشان ہونے کی کوئی مفرورت بیل ۔ "وہ نائلے کتے ہوئے بولا۔

آپ ہے جیل مجین سکتا اور پھر میں بیروث اعی مرضی سے آنی کو دے رعی ہوں، زیردی میں، آب لوگ بینیس بی سب کے لئے کر ما کرم عائے لے کرآئی ہوں۔"مگرا کر کہتے ہوئے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، شاہ زیب نے محبت سے اسے جاتے دیکھا۔

وه جنتی بمی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، اُنیس راضی نه کریانی، وزیر وقت سائرو ے فقا فقا رہیں ، ان کے اس بیزار رونے نے اب شاه زیب کوجمی پریشان کرنا شروع کردیا تھا، وه بحی پھے بیزار بیزار ساریخے لگا تھا، ساڑہ کو وتت مجی نہ دے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتانا

مشکل ہو جاتا، گرمیوں کے لیے دان، وادو بھی تمک کے سوجا تیں، وہ بھی کہانیاں پڑھتی، جی کی

وى دىمى مىلىن چرجى بور مولى رئتى-

آج ببت دنول بعد بادل جمائے تھے، زم معنڈی ہواؤں اور بارش کی می می بوندوں نے موسم خاصا خوش کوار کردیا، وه جائے کامک لے کر بإبرلان من مبلنے كى ، امال اور دادى امال دوتول اعدآرام كردى س

ای وقت کی نے بے حد جلدی میں جیسے تی كا دروازه وحر دحر الم تماء وه جائ كاكم لاك میں رخی بالسک کی میز پر رکھ کے دروازے کا طرف بوحی، جی دروازه ایک مرتبه چرزورے دھر دھر ایا گیا، وہ بریشان ہو گئ اور جلدی سے دردازہ کھولا، زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے とりひろんにき~

"كيا موا آلي؟ تمريت توب تاب؟" ناكليد میدها امال کے کمرے کی طرف ہما کی، سات میاں کے چھے گا۔

"امال.....امال<u>"</u>" وه سيدها اعركيثي مال

سوٹ نھا، نائلہ کی تو آتھیں جگمگا اٹھیں، سائرہ نے ایک محراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت پہ

W

W

W

m

ایراد مجے بندے،آب بعابی کے لئے اور لے آئیں۔"اس فے لباس والا ہاتھ مرکے يتي كرتي يوكيا-

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹاء آخر بین ے شاہ زیب کی، سائرہ کے لئے اور آ جائے گا\_"امال نے فورااے کہا۔

"لكن امال من تو ....." شاه زيب مجمد کتے کتے رک گیا۔

"اچھا تو اب تم بہائے بناؤ کے۔" امال ناراض کی میں بولیں۔ "بال وكيانه بنائ بهو،ايك عل وبهوب

تمہاری، اگر پہلی مرتبہ وہ اپنی ہوی کے لئے دل ے کھ لایا ہے تو کول خواہ تواہ درمیان ش ٹا عگ اڑاری ہو۔" دادی امال نے بیوکوجمڑکا۔ "ارے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک سوٹ کے مجھے اتی باتیں سی بریں کی اب

ہمیں۔"امال نے غصے سے ٹاکلہ کو ناطب کیا، وہ لنی میں سر بلا بیء سائرہ نے کمر کی فضا میں تی ملتی محسوں کی تو فورا ناکلہ کے ماس آ کھڑی

"كليل امال بيموث ناكله آلي يه عي سوث كرے كا، ميرے لئے شاہ زيب اور لے آسي ے۔"اس نے محبت سے ناکلہ کے کندھے یہ باتھ رکھا، جے تاکلے نے تری سے بٹادیا۔ "نه لي لي چرتمهاراميال كيم كاكه بم في

تم سے تہاری چیز چین کی۔''اماں کے سخت الفاظ فے شاہ زیب کادل مل دیا۔

"میری امال کہتی ہیں، کہ جو چیز اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے نہ، وہ بادشاہ وقت بھی

عندا (151) جولاني 20*14* 



اس نے شاور نے کر بال تو لیے میں لپیٹ كراوير كرك سمين اور وارد روب كلول لى ، كافى چزیں بھری ہونی میں اس نے سیٹنا شروع کر دیں، یکا یک اس کے دماغ میں اک عجیب خیال آیا تھا، اس نے نوفل کی سائیڈ کے دراز کھول دیتے دہال حسب توقع وی فائلز تھیں مرآج اسے آ تکھیں کھول کر دیکھنے کی وجہ سے وہاں ایک اہم

ستارا موسیعل منی مقی طلال کو د میلینے، وہ بالكل تندرست تفااورشام تك اسے وسيارج كيا جارہا تھا، ستارا کو دیکھ کراس کے چرے پرسرد ممری ار آی می جس کی دجہ سے تارائے اس سے بس رسی حال احوال عی یو جما تھا، وہ یایا کی وجها أفئ محى اورتوقل كوخرتك ندمى وخدامعلوم اے یا چا تو وہ کتا مائنڈ کرتا اور جب وہ کمر واليس آئي تواس في بيجان كرسكه كاسالس لياكه

اس نے تیزی سے اہم مینجااور باقی ساری چروں کو کلا چیور کر ویے بی بیٹے گئ، اہم کی برونی ٹائٹل پر کھ لکھا ہوا تھا اوراے پڑھنے ش وتت بهوئي كيونكه وه اردويا الكاش نبيل حي، وه يقينا ميندُرن عي، چونكهستارا كوده يزهنانبين آتي سي. اس نے ہر جھک کر اس کا کور پلٹا، وہاں دو تصورين مين، دوخويصورت چرے، طلال بن مصب اورلوقل بن مصب

اگرچەدە دونول غن الجرزنگ رے تھے مر اس کے باوجودستارانے ان کو بوے آرام سے شاخت كرليا تماءاس في الكم مني كمولا وبال مجمد مریدان کی عی تصاور تھیں، ستارائے نے ولی ے مفات النے تے اور پھر وہ ایک دم سے

وبال جارلوك تصمديق ، نوقل اورطلال





W

"واه بہت عمدہ اور خوشی کا تعلق ول سے ' ہاں جب بیدول شاہ بخت کا ہو، خالص اور یاک ۔ "وہ عرورے بولی می '' کیا بات ہے، خوشی کا تعلق روح ہے " ال جب بدروح شاه بخت كي مو، اجلي اور یا گیزہ اور معصوم جھے بس محسوس کرنے کو دل عاب "ال في خرس كما تعام ''بہت اعلیٰ تو ٹاہت ہوا کہ خوشی کا تعلق بس '' ماں خوتی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے دی کھرمیرے اندرزعری اتر لی ہے، جس کے ہونے کا احساس میری جلتی سائسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس کی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زعد کی میری آنکھوں کا بور ہے، جو میرے گئے وجہ حیات ہے، تم نے سی کہا خوتی کالعلق صرف شاہ بخت ہے ہے۔" اس کے بول تھے یا عظر میں ڈویے قلم سے لکھے کئے مظلبور پھولوں سے مزین میرصیاں ازتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم کئے تھے، کی نے جیسے مرخ کا بول کا جرا ہوا تعال اس ير محييكا تها، اس كا وجود خوشبو من نهلا كياءاس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كم کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش پر چلنا ہوااس تک کیا تھا، علینہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی "كس خوش قسمت سے ميرے معلق الي حسین گفتگو کی جا رہی تھی جس سے میں تا حال محروم ہوں۔"اس نے چمکدار آتھوں کے ساتھ علینہ کے آئے کو ہے ہوتے ہوئے کہا تھا۔

كود من ركها اورصوفے به بیشه كلی ، آ بسته سے اس کی الکلیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی میں، دوسری بل يرفون الخاليا كيا-"بس عجيب ي بي بي سے اور بے چيني "كوني وجه مي تو مو؟" ودبعض چرول کی وجوہات بتانا ضروری ''خُوش .....؟'' (لمياخاموشي كا وقفه) شايد خوشي كانعلق ..... تبيس من جانتي، خوشي كالعلق كس چز سے ہے؟ مہیں پا ہے توبتا دو؟ "خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورتب جب بيمسكرا مث يثاه بخت كى موت اس فى المسلط الربات المل كالحل-'' تصحیح کہا،خوثی کاتعلق احساس ہے ہے۔'' "بال، تب جب به احماس شاه بخت كرے جيسے كدوہ بميشہ يا در كھتا ہے بچھے كريم كافي پیندے اور اسے بلیک'' اب وہ لطف اندوز ہو مبت اجھ، خوش كالعلق أكمول سے " ال ، جب بير الكعيل شاه بخت كي مول، سہری، شہدرنگ، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ سنے کو ول کرے۔"اس نے آمسیں بند کرسرشاری سے

محی،ستارا کومیل دفعهاس سے ڈرنگا تھا۔ " من او بس يو ي ...." اس في الك كر بات ادھوری چھوڑ دی، ٹوفل کھے کے بغیر کمرے ہے باہرال کیا۔ '' کیا بات می ؟ چی جان نے کیوں بلایا تما؟ "عليه نے كافى كاكماس كے سامنے ركھتے م کھے خاص میں ، کہدرہی تعیس تم علینہ کو كركيس جاتے بى كيس، بى كر بيمى بور مولى رائی ہے۔ "وہ بری خوبصور لی سے بات بدل کر اسے سلی کروار ہا تھا، علینہ نے اس کی بات س کر تعي ميس مربلايا تقا۔ " جھے کوئی شوق میں۔" "جھے وہے۔"اس نے کہا۔ "تو ہو-" اس نے تیکھے انداز میں کہا تھا، شاه بخت من کا وی پہلے سا تیکھاا نداز بخت نے شادی کے بعد آج پہلی بارو یکھا تھا۔ "ارے یار ، تمہاری پند مجھے الگ ہے كيا؟" وومنت بوئ كه جمار باتفا۔ " بالكل الگ ہے۔" وہ مجر جنا كر بولي، بخت کی ہمی سمٹ کی۔ الميفلط بات ب جبتم ميري موتو اصولي طور برتمهاری پیند تا پسند جی میرے مطابق ہولی چاہیے۔ وہ دھوس سے بولا۔ " محر مين أيك انيان بهي تو مول-" وه سجيد كى ي بادركروار بي هي \_ " مح كماتم مرف انيان بى كبير، ميرى جان بھی ہو۔ "وہ اس کا گال میٹی کرلاڈے بولا علینہ اٹھ کریا ہرنکل گئی، اے ایک ضروری

اور .....؟ بال وه وبال مين، ايك سياه قام خاتون، جوان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے جرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں اس نے سر جینک کرا گلاصفی پلٹا اوراس بار چر حران رہ گئ، توقل ای ساہ قام خاتون کے مطح مين بازود الحيكمر اتفار " آخر کون ہوسکی ہیں ہے؟ اتی بے تعلقی؟ اس نے جرت سے سوچا تھا، پھراس کے ذہن م يكدم أيك خيال آيا-''اوہ یہ یقیناً ان کی گورٹینس ہوگی۔'' اس اس سے پہلے کہ وہ آ کے چھرد مکھ یاتی ،لوفل کی شکل دروازے میں نظر آئی، دولوں کی نظر کی اورا مكلے بى كم يوقل جيسے اڑتا ہوااس تك آيا تھا، اس نے ایک دم وہ اہم اس کے ہاتھ سے تھیجا۔ اليكون بي نول ؟" ستاران إلى اس يكرات موت يوجها، أولل نے لب سي كے تے اور اس کے جرے پر ایک عجیب سا در د مجرا سابيلرايا تھا، مراس نے کوئی جواب ميں ديا۔ " کیا ہے آپ کی کوئی میڈ ہے؟ کائی کلوز لگ رہی ہے آپ سے۔"اس نے جس سے يو چھاتھا، نوفل کا رنگ مرخ پڑ کیا۔ " شن اب، جست شن اپ ستارا، به ميري ما ما بيل - "وه حلاكر بولا تعا-ستارا کا رنگ از کیا، اس نے نوفل کو یوں ويكها جيسے اس كا دماغ خراب موكيا مو، توقل اب مجيني ہوئے ليول كے ساتھ الم الماري ميں ركار با تھا، پھراس نے بث بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ مهميل يول ميري چيزول كود يكفي كا يورا حق بے لین کم از کم مجھ سے ایک بار یوچھ تولینا جاہیے تھا۔" اس کی آتھوں سے بیش نکل رہی

W

W

W

20/4 جرية ( 155 ) مريني 20/4

فون کرنا تھا، لاؤنج خالی تھا، اس نے فون اٹھا کر

جب وہ آفس چلا کیا تو حبا خاموثی ہے اسے بیڈید آکرلیك كئ، اس كا دل آج كھ كرنے كومين كرر ما تھا، وہ و هيرسارا سونا جا ہتى ھی اور دوبارہ سے وہ سب سوچنا جا ہتی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لئن عجیب اور قدرے بے وقو فاندی خواہش می عمر وہ بد کرنا جا ہی تھی، اس نے یانی کا گلاس بیا اور سفق کے ساتھ لیٹ کئی، آجھیں بند کر کے اس نے خود کو وهيلا حصور ديا۔ "میں بہت تھک کیا ہوں حباء اتنازیادہ کہ مجھے لکتا ہے کہ میں ایک قدم بھی تیں چل یاؤں گا اوركر جاؤل كا، تجھے تبہارا ساتھ جاہے۔ "تم دو کی نامیرا ساتھ؟" اس نے اسے خدشوں کی یقین دہائی جابی می مبانے اس کا باتعاقام كراثبات من سر بلايا تفا-" میں بہیں کہنا کہ سب چھ تھیک ہوجائے كاء مريس كوشش كرول كاكداب لم إزكم وه يندمو جو پہلے ہوتا رہا، میں ای طرف سے مہیں ہرمکن سکون دینے کی کوشش کروں گا، مگر پھر بھی حبا، جو ہوچکا ہے اسے بھلانا آسان کام بیں ہے مرش ہر بار برانی ہاتیں یاد کر کرکے، آینے زقم ہرے تهين كرسكناء بيانقام كاسلسلهاب اورجبين جلاسكنا "بہت تکلیف ہولی ہے اس میں۔" اس نے حیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی דישבו אתל הפניט שנו -ووجمہیں ورووے کریس خود بھی خوش میں

W

W

W

ہوسکا،شایداس اذبیت کا احساس میرے اندراتر مل ہے، میں مہیں مسكراتے و يكنا جابتا ہول، خوش و يكينا حابتا مون، بالكل وبيا، جيسي تم يهك میں، ہستی مسکراتی ، ملکصلاتی ہوئی جڑیا جیسی -وو کی خواب کے زیرا اڑتھا۔

ہونی جاہے میں کہ وہ اسے تبول کرتی، اسے سنمالتی ،اے کرنے نہ دیتی اوراس نے ایہا ہی

بال وه حیا تیمور تھی،خواہ اس کا باب سخت رل اور تنگ نظر تھا مگر اس کی تربیت تو م<sub>یر</sub>ینه خاتم ي تھی، جن کی فراغ دیل اس کی گھٹی میں تھی،جسمی رہ کشادہ دلی اور وسیج العلی سے اسید کوسمینے میں کامیاب ہو گئی تھی، ایسالہیں تھا کیا ہے اسید کا روبه بعول کیا تھا مگر جو چیز گزر چی تھی وہ اس پر الم كرني رائي تو آتے والے وقت ميں بھي كوني خوشی ایس کی جھولی میں نہ برٹی اور ایسا وہ جیس کرتا

ایابی موتاہے ہم لوگ گزرے وقت کے تم میں اس فقدر معروف ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر ی میں آتا اور خوشیال مارے ورسے مالوس اوٹ جالی ہیں، حیاتے اپنی زعد کی میں آنے والے چند جکنووں کو سمی مسسیت لیا تھا۔

ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب أياقياء بيرايباانهونا اورنا قابل يقين واقعرتها كدحما بي ين من جلامي-

اس نے آئی وائے سے پہلے دیا کے اس فی الاجال سی سوری می اس نے اکے بڑھ کرسولی ہولی ایل بنی کے ماتھ کو جوما تااور ڈرینک روم ہے باہرآنی حبائے چھے جرت آميز خوشي مجعلكي تقي، اس منظر كود مجھنے كي كتني حرت می اے، اس نے ول میں اللہ کا فنکر اوا کیاجس نے اسے رہے سین نظارہ دکھا دیا تھا۔ ناشتے کی میزیدان نے حاکو بھی ساتھ اشتر کے کی وجوت دی می، مراس نے آیام ے افکار کرویا یہ کہہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب من جامع كى ، اسيد نے بھى مزيد زورد ي يرس بلايا وتعا-

جے جاہے شرت دے

جے وا بے کھ بھی نددے ''شاه بخت معل'' بھی انہی چندلوگوں میں

ے ایک تھا، فیدا کی تعلیم کا شامکار۔ ال نے جی ہیں سوجا تھا کہ جو لعتیں اے عطا کی کئی تھیں آیا وہ ان کا حقدار بھی تھا یا نہیں اور بہنہ بی اس نے بھی بیسو چنے کی کوشش کی تھی کہوہ ال نعتول كاحق ادا بهي كرر ما تفا؟ كياوه اس رب کا نئات کاشکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش بهارر خش كالعين جارااليدبيب كهم معتول كو حق اور مصيبتول كوظم مجھتے ہيں، كوني بھي يہ بيس سوچتا کہ ان مصائب کوخود پر لا دیے میں اس کا كتناباته ب

"میجانی صرف وہی کرسکتا ہے جوخود درد

اس نے بھی کرپ کی انتہا دیکھی تھی جبھی وہ آگاہ می کداذیت انسان کوس طرح تو الى ب اورجب بداذيت جسماني كےساتھ ساتھ وہني بھي ہوتو انسان کس طرح ٹوٹا ہے کہ صدیوں سبٹ

وه خود تو تی تحی جمعی جانتی تھی کہ اپنی را کھ سمعینا مس قدرمشکل ہوتا ہے، اسے سمنے والے اس کے مال باب تھے مراسید کو سمیٹنے والا تو کوئی

اكرچهوه ال كيسم درسم اور هم درهم كا شکار می مرآخر کار وہ حیا تیور می جے دنیا میں مرف ایک بی محص سے محبت ہوئی محی اور اس محبت میں اتن فراغ دلی تو تھی کے وہ آ تکھیں بند کر کے سب مجھ بھول علی ، اگر دہ محض تین سال بعدرم برا تما تو اس كى محبت من اتى وسعت تو "ميرى دوست محى" علينه في مسكرابث د با کرکها نقارشاه بخت بنس دی<u>ا</u>۔ "يدى خوش قسمت دوست مى \_" "آپ سے زیادہ میں۔" "اس بات كاتو مجھے بورایقین ہے۔"اس نے مہلی مرتبہ اول بڑے غرورے کہا تھا اور تفذیر میں دوراس کے فرور یو کی گی۔ بہت دفعہ ہم کسی انسان کودیکھتے ہیں، جس

W

W

W

m

کے یاس خدا کی تمام تعتیں ہوتی ہیں، حس، دولت اورشرت اورجم تاسف من جلا موحات یں کہ بیانسان توائی تعتوں کا قطعی حقدار میں۔ کی دفعہ ہم کی ایسے حص سے ملتے ہیں جو کہ بہت اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حمد کا فكار موكرسوج إلى كم ياربيرواس قائل على مہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

وم بال ايماكي بار موتا ہے كہ بم كم محض كود كي كرملين بوجات بي، كف افسوس ملت بين كه آخروہ چرمیرے یاس کول میں؟ جبکہ بظاہر اس حص مين اليي كوني قابليت اور ابليت حبين

مرایک انت سیائی ہم فراموش کردیتے ہیں، ہم بحول جاتے ہیں کہ یہ"خدا کی تقلیم بیاس یاک ذات کی مرض ہے کہ ووجے جاہے ازت دے جے جا ہے ذالت دے جے جاہے بیٹے دے جے جاہے بٹیاں دے

جے جاہے دولت دے

عدا (156) جولاي 2014

2014 - 157

"علينه بليز ويث فارآ منث" وه تيزي ار د کواڑا کر رکھ وے، اس کے وجود سے ایک سے اٹھا اور ان کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے کردن موژ کراہے دیکھا، وہ کی ہنڈسم ہے آ دمی ے ہاتھ ملار ہاتھا اور مجروہ مڑا۔ علینه کولگااس کا سانس هم جائے گا،اب وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، شاہ بخت عل اور حیدرعباس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سکنڈز میں شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عماس، برلوگ بہاں کیا کردے ہیں؟ اس نے من ہوتے وال کے ماتھ سوچا کرائے کی آنی، یدایک معروف ريشورنث تما تو ظاہر ہے وہ كھانا على كھانے آئے ہول كے، اب وہ بخت سے وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوئل وریافت کر رہے تھے کہ وہ بھی البیں جوائن کر میں موجود تھے، بے انتا خوش علینہ اس وقت لے، جبکہ بخت نے الہیں بتایا کہ وہ اپن مزکے ينول تك آتے لائيك منك كلر كے خوبصورت ساتھ آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بی اس نے اشارہ كمير دار فراك بين ملبوس محى اور شاه بخت بليك كركے بتا اتھا۔ معصب خوش ولی سے سر بلایا اور ویٹر کو بلاکر " وائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟" و معجمانے لگا، چند محول بعد البیل نسبتاً زیادہ " نیک خیال ہے۔"علینہ نے ہس کر کہا۔ كرسيول والي ميز يرشفك كرديا حمياء معصب خود بخت نے مسراتے ہوئے وڑ کو چلن شاہ بخت کے ساتھ اے لینے آئے تھے۔ منچورین، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر ووان کی تیبل پرآئی،اب انہوں نے علینہ كا تعارف إن سب سے كرايا، علينه كومعصب كى حسب روايت ويعنس كلب من كمانا سرو مز ببت نائس لكيس ميس، حيدركي آلمول ميس كرنے سے يہلے استيلس سروكے محے، وہ دولوں پیجان کے گہرے رنگ موجود تھے،علشبہ جمی اے بھان کی می مراس نے بھی بس رسی سام دعا ''اتی در؟ مجھے لگتا یہ کھانے کے بعد مجھ کی اور پھرستارا کی طرف متوجه بوگی-ے کمانا جیس کھایا جائے گا۔ علینہ نے منہ بسور كهانے كا آرڈر ديا جا چكا تھا وہ لوك خوش

دلآويز مبك الحي مي كيتارا كولكاوه محم سيسكون کی بانہوں میں اڑ گئی می اوراس کے مہریان وجود میں الی اینائیت می که تارا چند محول میں ہی نیند کی دادی میں اتر کئی، اس کی بے تلی اور بے مینی جرت انكيز طور برحم مو يح يتع اوراس بية بمي نہ چلا کہ وہ کب مجری نیند میں گئی اور اس کے لب نوال کے ول پر پیوست تھے، بہت انجانی بے خری میں بی سبی اس نے نوفل کے دل کو اینے لبوں سے چھوا تھا، اس دل کو جو بڑا خالص تھا اور اس كا تقاصرف اس كا يستارا كا نوقل -جنز کے اتھ مووکر کی شرف میں ملبوس تھا۔ استيلس سے لطف اندوز مورے تھے۔ كرسامنے ركھى يليث كى طرف اشاره كيا تھا۔

مقعودهی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ پہنچھوٹ كيول بولا تقاكه ده خود نيكرو تقا؟ وه كيا جيك كريا طابتا تفاءاس في اينا لميليس كون الله يلا تفاء كما

وہ سوچ سوچ کرتھک گئی، اس نے گئی بار موجا کہ دہ یا یا ہے ہو چھے، پھراس نے خود ہی اپن موج کو جھٹک دیا، یقیناً وہ اس بات ہے یے خبر تے کہ نوفل پہلے ہی ستارا کو پہند کر چکا تھا اور اس نے یا کتان آنے کا اتا برا فیصلہ صرف تارا کی وجہ سے ہی کیا تھا، انہیں یقیناً معلوم نہیں تھا کہ ستارانے معصب کوصرف ایک عام مردمجھ کر بی

اوراس بات كالجمي كيا فائده ہوتا كه وہ ال سے کچھ ہو چھتی، جس کھائی کے عنوان سے ہی وہ ناواقف تصاس کامتن کہاں ہے جان یاتے۔ اس نے مایوس ہو کر کروٹ بدلی تو تظر نوقل یر برای جو کداس کے قریب ہی گہری نیند میں تھا، اسے اس کی گہری اور برسکون نیند بررشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب فلروں ہے آزاد ہوتا، اس نے اتنا کمیا تھیا تھا ستارا کے لئے ،سب کچھ بدل ڈالا تھااس کے لئے ، وہ اتنی ہی تو محبت كرتا تقا تارا سے، اس كى أعمول ميس فى الا

اس نے پھر بے تالی سے کروٹ بدلی اس ہے بات کرے، کدھر جائے، کیوں نینداس کی آ تھوں ہے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے اعدار آئي عي-

ایں نے ہے جی ہے سر پنجا، جب نوال کی آ نکھ کل کئی، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی فلر می اس نے اسے سیج کر قریب کیا اور ساتھ لیا كروهرے وجرے تھكنے لگاء ستارا كے اندرے لحه بحريش ساري ناراصكي ازي هي ، جيسے تيز آندي

عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔" حباکے میرے ہونٹ ایے سلے کہ پھر میری دیس نے اس کورلا دیا اس کے ذہن میں بوی شدت سے ورو آميزاشعار كونج تنع، بال ايباى تو مواتعا-

اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ من طرح وہ بل یل مرتا رہا تھا، کیسے کیے میں تزیا تھا اپنی بین کو سے سے لگانے کے گئے، اے اپنا کہنے کے کئے، حیا بے بھینی اور خاموتی سے سنتی رہی، پھر اس نے نرمی نے اسید کا ہاتھ تھام کوسہلایا تھا، جيےات سہاراد ينا جا من مور

"مجھے سے باتیں کروحیا، یوں جیب شہورہ

محدتو كبوء من تمهاري بالتين سننا حابتا مون، بهت

اعدبارش ارآئى مى-

ميري بمسفركات علم تفا

مس کلام اسے م کروں

W

W

W

a

S

m

وقت نے اپنی رفآر بدلی می، اگرا چھے دن کے انظار میں اس نے براونت ویکھا تھا تو شاید

رات بہت ہے چین کردینے والی اور هنن بحرى تكى، وواجعى تك كسى بعى راز كے سرے تك نه بیج یان تھی کہ آخر یہ کیا الجما ہوا مسلہ تھا، کیسا جكسايزك تفاكه ووتبين سمجما يارى كلي-

' نوقل کی ماما نیگرونھیں جبکہ بایا بے حد ہینڈسم تھے، دونوں بھائی بھی وجاہت کا مرقع تھے، پھر کیا وه ان کی دوسری بیوی میس؟ مر پر توقل کا ری ا يكشن ايها كيول تفا؟ است اتنا غصه كيول آيا تفاء اتنا غصيرتوسكي مال كے متعلق عي آسكتا تھا، وه ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو کچے ستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو سكنًا تما؟ كيا و يكمنا حابتا تما وه، كون ي آزمانش

مَنْدًا ( 159 ) حولاني 2014

"آپ سائيکا فرست بين حيدر ان بليو

"وو کس طرح؟" حيدر نے ديوں سے

ایبل " بخت نے جران ہوکراے دیکھا تھا۔

كيول من معروف موسكة-

W

W

W

a

S

0

C

e

t

C

شاه، ستاراا ورعلف موجود تھے۔

"میں یو جمتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت

ان كا كلي ميزيرمصب شاه، حيدرعباس

نے إدهراً دهر تظرين دوڑاني اور يكدم تعتك كيا-

اسے دیکھار

W

W

W

دوبس پائیس، مرایک بوی عجیب ی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص کیٹ آپ ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بوا رف اینڈ ٹھٹ ساحلیہ ہو، مر آپ تو بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔' وہ جرت زدہ سا تھا، حیدر بے ساختہ ہس دیا۔

"آپ کی رائے جی محصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی خصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی جھے بھی کہتے ہیں کہتم ذرا سائیکا فرسٹ بیس کی محصب بھائی جیسا فرسٹ بیسے ہیں۔ یو چھتا ہوں کہ یہ "ذرا سائیکا فرسٹ" کلنے کے لئے کیا کردل میں؟" وہ خوشدلی سے کہدرہا تھا سب بنس دیے۔

علینہ قدرے مخاط اور خاموش تھی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، علشہ نے کئی بار اس دیکھا اور ہات کرنا جا ہی مرحیدر کی نظروں میں چھے ایسا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، پھر وہ لوگ واپسی کے لئے نکل گئے، شاہ بخت مسلسل حیدرکوڈسکس کر ہا تھا،اے حیدر پچھڑیا دہ ہی پیندآ عمیا تھا۔

" بیری ویل بیلنسڈ اور گرونڈ پرسنالٹی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اور اس قدر خراب معاشر تی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم میں۔" اس نے موڑ کا نئے ہوئے کہا۔

"مول-" اس نے مرحم ی موں کی تھی، بخت نے کوئی نوٹس ندلیا۔

رات مجر تقریباً خمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا کمر سونے کے لئے جا چکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے دودھ لینے نیچے آئی تھی، اس نے آج مجرفون اٹھا کر کال ملا دی تھی، حسب معمول پہلی بیل برفون اٹھا لیا کیا۔

"اے اپنے پیچھے یا گل کرنے کو کس نے کہا تھاتم ہے؟" وہ تھکی ہوئی آ داز میں کہدری تھی۔ "ایسا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "و تمہیس ہی دسکس کر را ہے ت

'' وہ جہتی ہی ڈسکس کر رہا ہے تب سے مجھے فینٹن لگ کی ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جملا کی تھی۔ ملاح سوار بہتی ہوا۔'' وہ قدرے جملا کی تھی۔

''سوائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہوئے ق اڑایا تھا۔

"بات بہیں ہے حیدر، اب سب کو تھیک ہو جکا ہے، بخت کی سم کا سوال جواب بیس کرتا، دو مظمئن ہے اس نے مبھی جھ سے شادی ہے پہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب کھ کہتا ہے، جھے اور کیا چاہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے کہج میں کیا تھا۔

''ہال بیرتو ہے، خیرآج جوبھی ہوا، دہ سراسر اتفاقیہ تھا اس میں کسی تشم کی کوئی منصوبہ بندی کا دخل نہ تھا۔'' دہ صفائی دینے والے انداز میں بولا تھا۔

" مجھے بتا ہے حیدر، میں خود تہیں وہاں و کیے کرشا کڈرہ کی تمی اور پھر جس طرح بخت تہاری میز تک کیا، مجھے تو فکر لگ کی تھی کہ یہ آخر ہو کیارہا ہے، خیریت ربی، علشہ مجھے تاراض کی بچھ، اس نے کوئی ہات ہی نہیں کی مجھ سے ۔ " وہ اب دریافت کردی تھی۔

" تم سوج مجی نہیں سکتی میں اسے س طرق روکا تھا، تہمیں باتو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ بولتی ہے، شاید ادھر بھی علینہ آئی کہہ کر گلے پڑتی تہمارے، وہ تو میں نے اس وقت اسے نیکسٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات تہمیں کمر جا کر سمجھاؤں گا۔" وہ ہنتے ہوئے تا دے ہتے۔

رہے تھے۔ " مجھے کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمهیں کیے لکالوں؟"وہ چرکر پوچیدری تھی۔ "کیوں جیلسی ہور ہی ہو؟"حیدرنے ہنس کرچڑاہا۔

ور اس کے دماغ میں میرے علاوہ کو گیا اور آئے بھی اور کے علاوہ کو گیا ہے۔ کو گیا ہے کہ اور کی سے بولی میں۔ معنی۔

اس بات سے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچ آیا تھا اس طرح والیس اوپر چلا کیا تھا۔ بند کہ کہ

حبااوراسید کی کہائی کا بیا نفتام بڑا خوش نما گلائے کہاب دونوں میں چونکہ سب تھیک ہو چکا تفااور جبکہ دوشنق کو اپنی بنی مان چکا تفااے حق دے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہوچکی تھی۔

ہوں گی۔ اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام کہی بنآتھا کہ مرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہو سکتی تھی۔ And they became live "

العلم المحرافسوں کی بات تو رہنمی کہ بیشیقی زندگی منمی، یہاں ایبا انجام آئی آسانی سے کہاں ہوتا ہے اور جبکہ کہانی اس قدرظلم وستم سے لبریز اور ون مین شویر مشتمل ہو۔

بظاہرات وہ دولوں نارل زعر کی کا طرف آ چے ہے، گر اگر اب سب کچھ آئی آسانی سے نارل ہوسکا تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی ہمی خوشی رہنے گئتے ، گرنیس۔ خوشی رہنے گئتے ، گرنیس۔

لہاں اس ہاں ہے۔ آنے والے کچودٹوں میں تی اسید کوا تدازہ ہو گیا تھا کہ وہ شغق کے حوالے سے کسی تیم کے عدم تحفظ کا شکار نہتی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔ ہاں وہ اپنے آپ کولے کرکسی طرح مطمئن

نتھی، جب ہمی مجمی اسیدنے اسے حقوق وفرائض کی ادائیگی کے لئے پاس بلایا، اذیت کے سوا کچھے میں ا

وہ اس نے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اے اب بھی کہیں اندر سے بھی لگنا تھا کہ وہ اسے صرف اذبت دینے کے لئے بی پاس بلاسکتا تھا، اکثر وہ رونے لگ جاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹوں کے بل کراتے تھے، وہ بے بی سے مرنے والا ہوجا تا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کیے گئے سارے سیشنز میں اس کی ڈسکشن حیا کے حوالے سے بی ہوتی۔

دوسراسب سے بڑا عدم شخط بیرتھا کہ اس کے نزد کک اسید کے لئے سب سے اہم چیزاس کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، مگر اس جادثاتی شادی کے متیج میں جہاں حبا کی تعلیم چیوٹی تھی وہیں اس کا طرز زندگی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثر اس کی نفسیات پر بہت کہرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کو وغمن سمجھ کیا ،اسے لکنے لگا کہ چونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ خونکہ وہ تعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ تعمی اورای وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھا کیا تر

تو یقینا اب نورشنق کوتعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور حبا پیدا کرنا جو کہ وہ کسی صورت نہیں جا ہی گئی ۔ حامق کی ۔

نہ جانے ای طمرح کے کتنے خیالات اس کےاعدر میں رہے تھے، چارسیال میں جس طمرح اس کی زعر کی مجرے کا ڈیسٹی تھی اسے واپس اس لیول تک آنے میں کم اذ کم چارسال تو لگنے ہی تھے اور اسید تھک گیا، وہ اتنا تھک گیا کہ ایک دن حیا کا ہاتھ میکو کررونے لگا۔

2014 20 184

-

حسا (160 صلاء 2014

بى كىلا چيورا إور الحد كر ملخ لگا، علينه جين س لے کراے تک ملی کتاب کی مانداس کے سامنے تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کا مج کی اسٹڈی کرلز کے ساتھ ہی تھی ،کوا بولیشن ہے اس كا دور كا واسطه محى شدتها ، يو نيورش البحى وه كى شه تھی، کزنزان کے استے قریبی کوئی تھے ہیں جن ہے بھی اس کامیل جول ہویا تا اور ایک کھر میں رہتے ہوئے شاہ بخت کوا پھی طرح اعدازہ تھا کہ وہ اتنی بولڈ تطعی نہ می کہ سی لڑ کے سے بول اس کی تفتکو ہوسکتی اور ڈسکش بھی پیور شاہ بخت کے اس کی جگدا کررمعہ موتی تواے کوئی فرق ند يرانا، بات بيليس مي كه علينداس كي بيوي مي اوررمد کرن، بات میکی کردونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ یہ چزرمشہ سے اميدكرسكا تفاكرعلينه سي كطوربيل-اسے بیاعتراض نہ تھا کہ یہ کیوں تھا؟ بلکہ وه جران تفاكه بيهولي كيا؟ آخر ان دونوں کا میل جول کہیں سے تو شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ بوائنٹ ہی نهل ربا تفااورجس طرح كى علينه كى تخصيت تمي اس صورت میں بیرساری صورت حال اور بھی ويحده اور تخلك من جاري عي-شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس موبائل ميں تھا، انٹرنيك يوز كرنا اے آتا بى نه تھا، فیس بک آنی ڈی تو دور کی بات می-ای طرح اس کو باہر کھونے چرنے کا جی كوئي خاص شوق نه تفاء إكثر ان كي دي كي ثريفيس

وه آفس من تها، بریشان اور اکتابا موا، بر ب، كرليل أو محفظطاتها-

تبیں جاتا، میں تمہیں اس طرح نہیں و <u>کھ</u>سکتا، تم تعبك كيول جيس مونا جا جيس، بليزخودكو بدلو، ميس مميرك ماركعات كهات تعك كيا بول بم تعيك موجاؤ تال بم م م کھ بولتی کیوں میں مور اتنا جیب نہ رہا کرو۔ 'وہ التحا کررہا تھا، حیا کے اعدر میں ہے كونى چزنونى مى، وەسوچے كى ووكس قدر ظالم مى جواسیدکواس طرح رالاری می ،اس نے اسید کے كال صاف كاور محرالي-"میں بالکل ممک ہوں۔" اس قدر جری

W

W

W

m

"میں تھک کیا ہوں حیا، مجھ سے مزید سہا

مسكرابث، اسيد كاول تعنفے لگا، مكروہ اسے وكھ نہ

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدرکو کہا تھا کہ وہ حیا کے ساتھ سٹینو کرے، اس کے دماغ میں کیا عجیب کرہ لگ تی تھی کہ وہ کہتی تھی وہ کسی صورت تورشقت كوسكول الميميش تبيس ولاس كى، مس قدرخوناك بات مي-

وہ جیسے یاکل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل ے وہ اے مناسكا تھا كہوہ اے كا نونث اسكول لے جائے اور شاید کوئی قبولیت کے کیے اس کی محنت شمر بارتخبرانی کئی تھی کہوہ مان بھی گئی۔

اور پھروہ دن جب اے حیا کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی گئی، اے سب چھوریت کی مانند اسين باتفول سے لكتا ہوامحسوں ہوا تھا، اس نے اسلام آباد فون كرويا فقاب

تیور اور مرینہ کے قدموں تلے سے ایک بار پرز من لک کئی می ، اب تو کہیں جا کرانہوں نے اینے بچوں کی ممل خوتی و یکنا نصیب ہونے والی می کداس حادثے نے تیور کی دنیا اند جر کر

دی تھی، مرینداسلام آبادیے لاہورتک کےسفر ين مسلسل روني موني آني تعين، أنيس اي وقت كونى فلائث دستياب نه موسكي هي ، اللي قلائث تين

مستوں بعد کی می ، تیمور کا خوف اور پریشانی سے یرا حال تھا، وہ کی صورت انتظار کرنے کے موڈ میں نہ تھے، انہوں نے ای وقت گاڑی نکلوائی محی، مرینہ نے الیس ڈرائیونگ سے روکا تھا، ان کی حالت جبیں تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جبی انبول نے ڈرائورکوساتھ لےلیا تھا۔

سارا راستہ انہوں نے کہیں بھی رک کرلسی ی این جی اسیش برائے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے بغیروہ اڑھائی تھنٹوں کے اندر برائیوٹ ہاسپال ككيث كمامغاز عقد

\*\*\*

جہاں پر زندگی کے دو صلے سمار ہوتے ہیں جال رحف سل بعی ہوئی ہے کارالگاہے وعاول کے برعدے راستول سے لوث جاتے

جاں پر تلیوں کے برجمی رگوں سے مرجا تیں جہاں پر گیت سارے فاختاؤں کے بھرجا تیں يمي وه عالم جرت، دشت بد كمانى ب جہاں دل کی حویلی میں وفایر بادرہتی ہے یقیں کے باب میں ساری فضانا شاور ہی ہے يهان د ہنوں پيكوئي خوشحالي حيمانہيں على محبت بن کے اس در بیسوالی آلہیں علی

چے سے تالان، کیا تج تھا کیا جھوٹ، اے فی الحال وكجمجي معلوم ندتها اور بغيرسي مضبوط ثبوت کے وہ علینہ سے کسی تھم کی کوئی بازیرس نہ سکتا تھا۔ بلكه حقيقت توبيخي كهوه اس متعلق بجحوالثا سيدها سوچ مجھی نەسکتا تھا،ضروری مبیں تھا کہ جو این نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض اوقات أتحمول ديلمى اوركانول تى بات بحى غلط موجاتى

اس نے ساری فائلز اور لیب ٹاب ویسے

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دماغ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول جیس یا رہا تھا کہ جو ہراتھاوہ کیا تھا؟ علینہ کے بے تکلفانہ کھے بتا تا تھا کہ وہ گفتگو کسی اجیسی ہے جیس کر رہی تھی ، نہ ہی چیلی وفعہ کر

مر مروه كيا سحي كل طرن سے كے ك وہ دونوں کہاں ملے تھے؟ کیے اس تک بے تكلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیے جانتے تے ایک دوسرے کو؟ سوال درسوال نے اے ياكل كيا مواقعا-

ملے اس نے موجا کہ اسے وقار کو بتانا عاہے پھراس نے سر جھنگ دیا، بیرخالصتا ان دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے ورميان يقينا كى اوركومين آنا جائيے تھا، وہ مجى اس صورت میں جبکہ بورے معالمے سے وہ خود آگاه نه تما وه توعلینه پیش رکه تماس کا شوہرتما مروقار بھائی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے اوربيروه بحي بوني بيس دينا جا بتا تقا-

اہے علینہ کا مان اس کا وقار اور عزت نفس يدكوني حمله سي صورت منظور نه تعا-

بیاس کی برواشت کا اس قدرکژ اامتحان تھا كبيثاه بخت منبط كي آخري حدكو جهور باتهاء علينه ہے سی صم کی بات یو چھنا سراسراس کی تذکیل کے مترادف تھا، وہ لامحالہ مہی جھتی کہ وہ اس پر شك كررما تعااوراس بات كى بحنك بحى كمريس ے سی کو یہ جاتی تو کیا تماشا لگتا؟

اسے سوچ کری جمر جمری آگئی، وہ دولوں اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبعرے خود بخو د مینڈے پڑکئے تھے اب اگران کا معمولی سامجی کوئی قلیش سامنے آتا تو بہت بوی قيامت آني تحي خاص طور يررمعه جو كداجي تك

2014 30

مين شامل موسكتا تفا-

میں وہ شامل ہیں ہوتی تھی۔

حلقه احیاب اس کا اس قدر محدود تھا کہ بیر

توقع کرنا ہے حدفضول تھا کہ وہ اس کے دوستوں

"مين تهاراباب مون طلال" "مروه رہے میں دے گا۔" "آپ کی قسمت۔" "اس کا فیصله صرف میں کرسکتا ہوں وہ وہ محی سے بنا اور بیٹر یہ دراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھر اٹھ کر اس کے " آپ بھی توای کے ساتھ رہتے ہیں۔" قریب طے آئے، جمک کراس کی پیٹائی یہ بوسہ ''غلط بات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ويا اورسيد هي بوكئے-" تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا "بېرمال شىنېيى رەسكتار" باب موں میرے خون می تماری محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کے بغیررہ ہی جیس سکتا، دعا "بردی محضری ہے، جہاں وہ رہے گا وہاں ے خدا مہیں راہ راست پر لائے اور بہت من قطعي لبين روسكا-" آسانیاں دے۔" وہ کہ کر خاموی سے باہرنکل "جھے سیات سراہ؟" "مزا؟ جيس اس شي سزاوالي تو كوني بات طلال بہت ویر تک ای طرح بے حس و حركت حجت كود يكتار باء مجراس كي آنكه سے ايك آنو شکا اوراس کے بالول میں جذب ہو کیا، "میں ساری زعری آپ کے ساتھ میں رہا، مجر من درازيد ي ي-ب كسے رہول كا؟" " يي تو من جا بها مون ساري زندي مين اے میں نے بی لکھاتھا رے اب تورہو۔ كه لجع برف بوجاتي ودنبيل روسكتا-" تو پر بھلائیں کرتے "تو پھر ياكستان كيول آئے تھے؟" يرتد ع در ك الرجائي "ايناحمدلينے" تو پر لوٹائیں کرتے "كيامطلب؟" اسے میں نے بی لکھاتھا "آپ کی زندگی میں ہے،آپ کی محبت و يقين انه جائے تو شايد شفقت میں ہے آپ کے وقت میں سے اپنا حصہ بھی واپس ہیں آتا ليني آيا تفايس مرجح حصه بهت جلدل كياءاس بواؤل كاكوني طوفال ك شكل مين "اس في اين كولى لك بازوكى بمى بارش جيس لاتا طرف اشاره كرتے ہوئے كما تھا۔ " وه صرف ایک جھڑا تھا اور چھ جیس، مر اے میں نے ہی لکھاتھا دل توث جائے اک بار اس کا مطلب بیرتونبیس که ساری زندگی ای بات وبرجرسيانا ك يحص لكادى جائے۔" سعق اس کے بازوؤں میں می اور وہ وبجمع كسي يقين دمائي ياومناحت تبين خاموتی سے کھڑکی کے بارد مکھر ہاتھا،حبالیمث 2014 جائي (165)

موبائل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت "تم زنده مو؟ إفسول موا؟" بخت نے مچوشے ی جرحانی کی می۔ "لبس اس بار بھی نئے گیا ہوں، تم بتاؤ کہاں ل سنتے ہو؟" اس نے نظر انداز کر کے بوے سكون سے كہا تھا۔. ''جہاں تم کہومل کتے ہیں، اس میں کیا متلهب؟"ال نے کھا۔ "و فیک ہے ایک تھنے بعد میں تہارا انظار کروں گا کے ایف ی آجانا۔"اس نے کہہ کرفون بند کر دیا، صدیق خاموی ہے اسے دہلمہ ' كولى دوست تها؟" "بال جي ، دوست تھا۔" " تم رک جاؤ نال طلال <u>"</u>" "كى كے لئے؟" "24,2" "جيس رڪ سکتا۔" "آپ کومیری ضرورت جیل. "م يركي كم يك الو؟" "غلطسوج بتماري-" "- x 2 \_ / 6" " بنین، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔" "فضول ما تیں مت کرو۔" "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے

اس بات كوبضم كرنے ميں ناكام تھى، مر چروه کہاں جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو کیا اس کے ماس ایا کوئی بھی جیس تھا جس ے وہ بات شیئر کر کے چھے سوچ یا تا، وہ بے کی ہے سرخ کررہ کیا، کوئی رستہ بھائی شدوے رہا مديق احمد في اسے ويكما اور بہت وير تک خاموش رہے، شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال والس جار ما تعاواس كي آعمول میں ایک بے کنارسر دمہری منہر کی می اور چہرہ پھر وہ شایداب الہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے بجوم میں ان کے ول کا طرا ان کا وایاں بازوشاید بميشه بميشه كے لئے كموجائے والا تماء وہ اس رو کنا جاہے تھے مرآگاہ تھے کہ وہ بھی جیس رکے كالجبي بالكل خاموش تنعي طلال بمي حيب تعامل اے میتال سے دسوارج کر دیا گیا تھا اور اس كے بعدود اين مول كروم من بى تھا، جال باکتان آنے کے بعدال کا ہیشہ قیام ہوتا تھا، آج بإياات وبين منة آئے تھے۔ "مم تحک تو ہو تال؟" انہوں نے بے قراری سے یو چھاتھا۔ "من بالكل تعيك بول-" ووموبائل يكال كركوني تمبر ملانے لگا، وہ خاموتی سےاسے دیکھتے "وہاں جا کرا کیلے رہو ہے؟" وہ فکر مند " کا ہرے اکیلائی رہوں گا، جیسے ہیشہ "تم بھی ساتھ رہ سکتے ہو۔" ے رہا ہوں۔" وہ کی سے بولا تھا، اس نے

W

W

W

عندا (164) جولاني 2014

W

كه يس اس كى اميدول يد يور نداتر سكا، يس كس آتے،خواہ انسانوں سے آئیں یا حادثوں ہے۔" قدر دوغلا انسان ابت موا تا؟ ميس في ساري وہ سرخ آ تھوں کے ساتھ بول رہا تھا، تیمور کے زعد کی جوسبق اسے دیئے آخر میں خودان سے محر رل كو مجه بواتفار "وه تحيك بو جائے كى، مجھے يورا يقين ہوگیا،اس نے جوخا کہ مرابنایا تھا میں نے اسے اعمال سے اس میں سیاہ ریک جرویا، وہ مجھے ے۔'' انہوں نے کہااور اسید کا چیرہ عجیب سا ہو عا ہتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا، وہ مجھے ول میا، جے آج سالوں بعداس کا ضبط توث میا، کی مند پر واوتا بنا کر بوجی رئی اور میں مج کچ اں کا رنگ زرد پڑا اور پھروہ بے ساختہ تیمور کے کے پھر کے جسے میں تبدیل ہو گیا، ہاں مجھے با كالكركيا-"بس كريس يايا، ميري برداشت ختم مو يكي ب یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت براکیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کومٹی کا ڈھیر بنا ے، میری سراحم کردیں بایا۔" دہ شدت سے دیا، مراب اس نے جھے اتنا اپنا عادی بنالیا ہے، بيهي موني آواز من بول ربا تعا، تيمور مششدرره اتامر چ مالیا ہے کہ میں اس کے بغیررہ بی ہیں سكيا، مين اتني اذيت بين سهد سكيا، بان مين مول "اسدا كيا موكيا ب؟"انبول في اسكا خودغرض، کیول نہ ہول میں خودعرض مجھے اس شاندتفيكا تفاب کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما "بہت برا ہو گیا ہے یایا، میرے ہاتھول كرني بين، حيات آب دونوں كرتے بين، جھ ہے سب کچھل کیا ہے، میرے ساتھ مید کیا ہو ہے تو صرف حبا کر لی ہے تا یا یا۔" كيا؟ وه جھے اتا باركرنى بكراك سے "مجھے ہے اگر وہ کھولٹی تو میں کیا کروں گا، زیادہ پیار بھے کوئی جی جیس کرسکتا، اگراہے کھ كدهر جاؤل كا؟ آب بھي تو بس اس سے بيار ہو کیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور كرتے ہيں جھے ہيں كرتے، كيا تھا اكرآب بث دهرم فخصیت کو صرف وه برداشت کر عتی جھے تھوڑا سا پیار کر لیتے ،میرے ماتھے یہ بوسہ ے، جیسے اس نے میرا احساس کیا، میرا خیال ویتے ، مجھے پیدیقین وہائی کراتے کہ میں جیم جیس رکھا، ویسے اور کوئی جیس رکھ سکتا، میں ..... میرا ہوں، مجھے پہلی دیتے کہآپ میراسائبان ہیں، غرور کی طرح اس جز کو برداشت کریں کے کہوہ میں تنہائیں، تب شاید میں بھی اتنا پیار کو نہ ترستا، بميں چھوڑ كر چلي جائے، ميں تو بالكل بھي اچھا حبا كى توجه كى اتى ضرورت نه مولى تجھے، بال ميں مبیں ہوں بایا، دیکھیں تا ابھی بھی صرف اپنا ہی جانتا ہوں یہ آپ کا فرض میں تھا، نہ ہی میراحق موج رہا ہوں، کس قدرخود غرض ہوں میں، مر کہ آپ بیرسب کرتے مگر انبانیت کے پالطے آب کو بتا ہے جھے خود غرض بنانے میں مراسراس ميل قرببت كه كرنا إنسان،آپ بجهيم اور كالمتحرب بإيا-لاوارث مجھ كر بى سريد باتھ ركھ ديتے مكر آپ

''اں ..... میں تھیک کہدرہا ہوں، اس نے بنایا ہے مجھے ایسا، میں تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، ایک عام اور معمولی انسان ہی تھا نا، اس کی بدستی کہوہ مجھ سے بہت ہی امیدیں لگا بیٹھی اور میری بدیخی ن پیدی میں کی در بعد تیموراس کے برابراں بیٹھے، اس نے محسوں کیا مگر اس طرح بیٹھا رہا۔ تیمور نے تشکیموں سے اس کا جائزہ لیا، وہ مضبوط توانا تھا، باوقارتھا اوراس وقت خت ممکنین اور دمگی نظراً تا تھا۔

نظراً تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' اس نام کے ساتھ ساری زعرگی ان کی نہیں بنی تھی، وہ بھی خوش نہیں ہو سکے، نہ بھی اس کوکوئی رعایت دے سکے، باوچور اس کے کہوہ ان کی بیٹی کا شوہر بن گیا، اندر جب وہ دونوں مل کر پھر سے دہنے گئے تب بھی وہ خوش نہیں تھے۔

بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں ہو کسی حال میں خوش نہیں ہوتے ،خواہ انہیں ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جائیں۔

انہوں نے بھی بھی اسید سے ل کرکوئی غلط وہنی وور نہیں کی تھی، نہ بی اسے اس قابل سمجھا تھا گئی ہوں کہ میں انڈر اسٹینڈ تک بن پاتی اوراب وہ بالکل جب تھے۔

''دوه تحیک تو ہو جائے گی نا؟'' انہوں نے خدشوں سے لبریز آ واز میں پوچھا تھا۔ ''انشاء اللہ۔'' اس نے امید سے کہا۔ ''ہوا کیا تھا؟'' مرینہ اس کی دانی جانب آ کر بیٹے گئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے اردگرد موجود تھے اور درمیان میں اسید، اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آ گیا ہو۔

سوں ہوا رہ وہ ایک میروط حصار میں ہیں ہوت ''نور کا ایڈ میشن کروانے جار ہی تھی۔''ال نے پچھٹاؤں ہے بھری آ واز میں کہا۔

''میں آفس میں تھا جب کال آئی مجھے کہ اس کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے مجھا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم گہرے ہیں، میں نے کہا ماں مجھے بتا ہے زخم بہت گہرے ہیں، وہ آتی کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم بھا مقی اس کے کندھے، وائیس ٹانگ اور ہاتھ پر شدیدچونیس آئی تعیس ہے۔

W

W

W

m

وہ ہوش میں آئی تھی گراہے درداس قدرتھا کہوہ تڑیئے لگ ٹی جس کی بناء پراسے ٹرینکولائز وے کرسلا دیا گیا تھا، اسیداس کے پاس بی تھا، مرینداور تیمور بس چینجنے والے تھے ادروہ سامنے پڑی اس زندہ لاش کی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ہاں وہ غلط تھا۔

کیوں کہ وہ ساری زندگی اسے سی کا سبق پڑھا تا رہا تھا، مگراس کا اپناعمل جھوٹا لکلا تھا، ہاں وہ منافق تھا۔

دل سے اس کی حالت پیرکڑھتا مگر بظاہر پھر بنار ہاتھا، ہاں وہ کم ظرف تھا رسے کمیں غلطری نئی روز در کے سروں

وہ اس کی کسی علطی کونظراندازند کرسکا تھا اور باوجود اس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا سبق پڑھا تار ہاتھا۔

ہاں وہ اس کی امیدوں پر پورانداتر سکا تھا، بلکہ اس نے تو حبا کے سارے خواب کوڑے کا ڈھیر بنا دیئے عقے۔

ڈ چیر بنادیے تھے۔ وہ مسلسل کی تھنٹوں سے سوچ رہا تھا، کہیں نہ کہیں غلطی اس کی بھی تھی ، وہ کمل طور پرخود کواس سارے معاملے میں بے قصور قطعی قرار نہ دیے سکتا تھا۔

اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ سگریٹ ہیئے مگر شفق اس کی کود میں تھی جمبی وہ ایسا کرنے سے قاصرتھا۔

کیراس نے تیمور اور مرینہ کو اپنی طرف آتے دیکھا، مرینہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لگیں، تیمور بے چینی ہے شیشے کے دروازے کے بار دیکھتے رہے جہاں پٹیوں میں لیٹی وہ پڑی محمی۔

مریندنے تنفق کواس سے لیا، وہ تعکاسا

عندا (166) جولای 2014

منا (167) مرلانی 20/4

ياى نەچلا-"

نے اپیا کھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا ای

محروميون كواندروباتا كباس طرح كابوكيا تجص

W

W

W

S

O

e

t

C

مجے وہر بعد طلال شاور لے کرآ میا، اس نے شرف مبیں مہنی تھی اور اس کے کندھے پر تھی وه بروی میند ن شاه بخت چونک کرسید ها موار "معصب كيا موائم مهين؟" وه تيزى س اله كراس كقريب آكيا-اجهى كتابين پڑھنے کی عادت ڈالیں صدیق موبائل تکال کرطلال کا تمبرطانے ابن انشاء اوردوکی آخری کتاب خاركنع ..... دنياكول ب دياكول ب آواره گردی داری اين بطوط كے تعاقب من ..... ☆……… 供你好好走 وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی می اس محری محری مجراسافر ..... \$..... 23.0115 الى ئى كاكرۇچىلىسىنىڭ

طلال نے کال کر کے اسے اپنے روم میں ى بلاليا تماء شاہ بخت آيا تو طلال باتھ لينے ميں معروف تھا، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر مجر سے سوینے لگا، طلال کی کال بیدوہ ای وقت بھا گا آیا تفاكيون اح خود بحي دلى يريشاني محى كدوه اس كى شادى يدكون ندآيا تفاء دوسرےاسے جو بحصيل ربی تھی کہ وہ کس سے ڈسلس کرے علینہ والا مئله، اب اسے طلال کی صورت ایک کندها مل كميا تقاء اے اہنا كتھارس كرنے كا موقع مل جائے گا، پھر شايد وه اس مسلے كا كوئى عل دُهوند

لیب ٹاپ رکھے وکھ معروف تھے، وہ ملکے سے دروازه بجا کراندرآ گئی، وه چونک کراس کی طرف 一色とりつず " آؤ ستاراً" انہوں نے کہا، وہ اندر آ "وو مل نے آپ سے مجھ یو چھنا تھا۔"وہ م الح الحك كريول-''جی بیٹا پوچھو'' دہ مسکرائے۔ "طلال كيساب؟" "وہ تھیک ہے۔" انہول نے افسرد کی ہے کہا، ستارائے بڑے مورے ان کا چرہ ویکھا۔ " كدهر بوه؟ مربيل آئے كا؟" "دوه والس جار باع؟" "واليس، كبال؟" وه جران بوني\_ "دوميهال بيس ره ي كا؟" "ميل ده دين ربتا ب "اوه ..... من جي، وه تعيك بوكرادهرآئ

"جاتے ہوئے ل کرجائے گا؟" "كيا موكيا ب ستارا آب كو، بينا خود سوچو، جَنِيا خُونَاك جَمَّرُ الوقل اورطلال مِن بو جِكاب وہ بھی بھی بہاں میں آئے گا، بتا چکا ہے وہ مجھے۔ "وہ تھے ہوئے انداز میں کہرے تھے۔ " آپ ل ميڪي ٻين؟" وه اور جيران بولي\_ "كماده الميكل ب دسوارج موجكا ب "بال وہ اسے ہول میں ہے جہاں اس کا قیام ہے، میں ال چکا ہوں اس، اب تھیک ہے وه-"انبول في محقرا كها-

"اوہ، میں بھی اس سے ملنا حامق ہول

"میرے اعربی احساس کمٹری کے جھکڑ علتے تھے جب مجھے آپ تیوں ایک پرفیکٹ میملی في تصوير للت سف اور ميري جكه وبال الميل ميل نکتی تھی، میں آپ کی ہیں قبلی کے سین ہے اتنا دور چلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی نہ لا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجی کیوں؟ آپ تینوں ایک دوس بے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آب كومس مى اوراكر حبا كومى توبيه ميله مى بميشه آب کوتک کرتا رہا،آپ کوساری زعد کی بی غلط ہی رہی كريش نے اسے ورغلايا، اسے آپ كے خلاف کیا مرخدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اسے براسیق جیں سکھایا، بھی آپ کے خلاف جیس کیا میں نے بھی اینے انقام ، اپنی محرومیاں اس کے سرمیس تھو پیں بھی اسے قصور وارجیس تھہرایا مگر اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ غلط کر دیا، میں اسے کیے واپس لاؤں؟ کدھرے لاؤں؟ کیے مناؤل اسے؟ میں نے کہاں جانا ہے اس کے یغیر؟ میرا کیا ہوگا، تین سال ہونے والے ہیں ہم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب مہیں لا کی ، میں تھک کمیا ہوں ، میرا دل جا ہتا ہے خودتی کر لوں، محر سوچا ہوں میرے بعد ان

W

W

W

ستارائے پایا کو دیکھا جو کہ اینے سامنے

دونوں کا کیا ہے گا، میں کدهر جاؤں، کس بے

بھیک ماعوں اس کی زندگی کی مسیب غلط ہو گیا یا یا ،

پلید محی تحک میں رہا۔ " وہ منی منی آ داز میں رو

رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو کئے تھے، آج

ساری غلط فہمیاں دھل کی تھیں، آج سارے غبار

حہث کئے تھے، تیموراب واقعی بوڑھے ہو گئے

تھ، وہ اے سنے سے لگا کر خود بھی رو پڑے

" ضرور كيول بين بياء آب چلى جاؤء ميں اے فون کر دیتا ہوں، وہ ہول بی ہے آپ ہے ال الحاء"اس بارائيس قدر يخوشي مولى عي ان كى ببوخودر شتة كوببتر بنانا عامتي هي-"من كي واول مايا؟" " ورائور کے ساتھ چلی جانا اور والیس بھی ای کے ساتھ آ جانا کوئی مسلمبیں ہوگا۔" انہوں نے کہا، وہ سر بلا کر باہر تکل کی۔ لکے، ووال بات سے بے جر تھے کہ سارا کا رشتوں کو دوبارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ مى، بلكه ووتو إس جكسايزل كوهل كرنا جامق هي جس کے کم شدہ الرے اے ال میں یارے تھے، مراب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مرد بات سے بے جرکہ وہ ایل زعد کی کا سب سے خونتاک قدم اٹھانے جارہی تھی، جس کا اثر اس كى آنے والى زعر كى ميس بے حد برا يرنے والا

پانگر ..... رلوځی ..... آپ ڪياروا ڈاکٹر مولوی عبد الحق قرائداردو .... الخاب كام ير ڈاکٹر سید عبدللہ لميدنز ..... طيفنزل ..... طيد ا تبال ..... لاهور اكيدمي چوک اور دوبازارلا ہور ون: 3710797 و 3710797 و 3710797 MANA MANAMAN

W

W

W

ب- "دو كت اوك برك ليث كيا، برجي اسے چھ یادآیا۔ "ارے تم لو انجود مور شاور كول لياتم

"الجرد مول، ب وقوف نيس، زخم كوياني سے بچا کردکھا تھا۔ ' طلال شرث مین کراس کے ياس عى بيھ كيا۔

"اب تجمع محمة ألى بيتم ميرى شادى من كيول بين آئے۔" بخت نے يرموج اغداد من

" مجھے خود بہت و کھ ہوا تھا یار ، مہیں بتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔ ' طلال کو پھر افسردگی نے آن كيرا، اى وقت اى كافون بحظ لگا، اى في ديكها بإياته، اس نے كال ريبوكر لي، وه اسے بتا دے تھے کیستارا اس سے ملنا جامتی ہے، اس کے ماتھے پہلی آگئ، اس نے اٹکار تونیس کیا، محرول میں وہ سوچ رہا تھا کہ آخر الی کون ی بات محی جس کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا چاہا اور کیا نوفل بے خبر تھا، اس نے فون بند کیا اور بخت كى طرف متوجه بوكيا\_

پھراہے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

"تم سے کون علنے آ رہا ہے اور وہ بھی لر لی؟" بخت نے اسے محورا۔

" الجمي چل جائے گا بتا۔" طلال نے ٹالا۔ وہ دونوں چائے لی رہے ہتے جب بلکی ی وستك ہونى بخت نے بى اٹھ كر دروازه كھولا اور جران ره کیا۔

"آپ يمال؟" اس في سارا كود كيوكر سوال کیا تھا۔

(باقى آئنده)

"بير كيا بي "اس في بيند ي كو چهوا، چرے سے پریشائی فیک رہی تھی۔ "يتا دول گا، جلدي كيا ہے؟" طلال نے اس کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بخت نے غور سے اس کا چرو و یکھا، زردی

W

W

مائل چرہ، یقینا کروری کے سبب تھا اور اس کی أتكمول ميں بلكي ي سوجن كھي۔

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم مُحيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک نیس، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایکسٹرنٹ ہوا ہے کیا، بیزم کیما ہے؟" وہ پریشانی سے قرے بول رہا تھا، طلال کے لبول پر پھیکی م سکراہے آگئی۔

"بہت اچھا لگامہیں ایے لئے پریشان د کھے کر، چلو کوئی تو ہے جے میری فکر ہے۔"اس

" بات مت بدلوایڈیٹ۔ " وہ جھلا گیا۔ ''ارے یار کہا تو ہے بتا دوں گا، ابھی زخم تازہ ہے بار بار ہوچھو کے تو خون سنے لکے گا۔" اس كالبجه عجيب نقاء اضروكي اور وكه كي جا در مين

شاہ بخت چند کھے خاموثی ہے اسے دیکھتا رہا پھرسر ہلا کے وارڈ روب کی طرف بوھ گیا، اس نے بٹ کھول کرایک شرف متخب کی اوراس کی طرف برجیادی، طلال ہنا تھا۔

"بالكل عصر بيوى لك رب بور" اس نے غداق ازاما اورشرث يهني لكا\_

"شث اب غصه نه دلاؤ مجھے۔" بخت نے 22 سائداز س كباتعار

"اجِها كيول نه دلا دُل تنهيل غمه، أيك تم ى تو ميرے يار اور دلدار ہو۔" طلال نے چیزتے ہوئے کہا۔

" وه تو بهول، ممراس ونت ميرا د ماغ اژا بهوا

لبين دوردشت خال مي كولى قافله بركابوا كبيل كلى آئله كي كوديس كى رتك بى روئ بوئ كبيل عبد ماضي كي راه ميل کوئی ما دی کہیں کھوگئ البيل خواب زارول كے درميان مجھے زند کی نے بسر کیا میرے ماہ وسال کی کود میں نەوصال كاكونى جائدى کوئی آس بنامیرے ند كى ستارىكا ساتھى نه على الحديث كونى باتها کی واہے، کی وسوے مجھے کھر لیتے ہیں شام سے وى دن متاع حيات بي こったとうえとりる

W

W

W

m

رحاب آفاق کی آواز آرش کوسل کے آؤیری کوسل کے آؤیری ہال میں کونے رہی تھی، لفظوں کا اتار چھاؤ اوراس کی سانسوں کا زیرو ہم پورے مال میں کونے رہا تھا اور تالیوں کی میں کونے رہا تھا، سکوت یکدم ٹوٹا تھا اور تالیوں کی زور دار کوئے اور دادو تحسین کے لفظوں سے اس کو بہت خوبصورت خراج تحسین پیش کیا گیا تھا۔

بہت جوبصورت حراج سین ہیں گیا گیا تھا۔
ہال میں اب تک دھیمی دھیمی تالیوں کی گوئے
برقرار تھی جبکہ ساتھ تی دبی زبان میں تبعرہ بھی،
وہ اس تمام تبعرہ سے بے نیاز نہایت تمکنت سے
چلتی ہوئی اپن نشست پہا جبھی، وہ جائی تھی کہ رید
دادو تحسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا پرسوز حسن
سراہ رہا تھا تو کوئی انداز شاعری، اس کی شاعری
کی پوری یو نیورٹی دیوائی تھی بہی دید تھی کہ ایم
اے فائل والوں کی طرف سے آرٹس کوئسل میں
کے جانے والے اس بروگرام میں اسے بطور

خاص مرتوکیا گیا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے دیوائے پن ہے آگاہ بھی تھی، گراس دل کا کیا کرتی جو ہر چیز سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ مریم نے اپنی خاموش ، سوگوار حسن میں لیٹی

مریم نے اپی خاموں ، سوگوارسی میں کی ایکی اسکی آگھوں والی بہن کواشے خوبصورت ماحول سے بیاز دیکھاتو اس کی بے نیازی پرمریم کی لیکس بھی بھیگ آگھوں کا کہاتو ایس کی بے نیازی پرمریم کی لیکس بھی بھیگ گئیں، کوئی تعریف یا کوئی خوشکوار جملہ اس کی ساکت جھیل جیسی زندگی میں ایک خوشکوار جملہ اس کی ساکت جھیل جیسی زندگی میں ایک کی طرف بوصف خالی ہونے لگا اور سب پارکنگ کی طرف بوصف خالی ہونے لگا اور سب پارکنگ کی طرف بوصف کی اسٹوڈ نندگی نے مال کی طرح اس مرات ہیں منعقد کیا اسٹوڈ نندگی شاعری کی اسٹوڈ نندگی شاعری کی ایس سال بھی شاعری کی بدولت بے انتہا کا میاب ہوا تھا اور بے حد بسند کیا تھا، مراس کی شاعری کی خالی ہو دیا تھا، مراس کے بال بدولت بے ایک تعریف سے کہا۔

ان دوبائی رواب سے بوت است میں است کا مرام کا است کے جو تک کر مر میم کو دیکھا جا گا ہوا در تھی تھی جا لی ہوا در تھی تھی جا لی ہوا در تھی تھی جا لی جا تھی ہار تھی ہا کہ جاتم ہیں ہے تھی ہ

وہ ماری کی ایک خوبصورت شام می مریم اور رحاب اپنی مشتر کے فرنیڈز کی اری کی پارٹی اور رحاب اپنی مشتر کے فرنیڈز کی اریخ کی کئی پارٹی خوش جائے گئی ہوت شام می مریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بعبد اصرار تیار ہو جانے کے بعد مریم کو لطنے کا اشارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاہ اپنی تیاری پہوالی اور دوسرے تی ایک آخری نگاہ اپنی تیاری پہوالی اور دوسرے تی جارجٹ کا سوٹ جس کی آستین اور گلے پر سفید جارجٹ کا سوٹ جس کی آستین اور گلے پر سفید موتوں کی اور کھے پر سفید موتوں کی اور کھی پر سفید موتوں کی اور کھی پر سفید میں ہی ہوگی تھی اور کھی پر سفید اس جو چھوٹی تی کیجر میں مقید تھے، آکھوں ماری میں ہی ہے اس خوبصورت الک رہی تھی ،مریم نے آگے بڑھ ا

کر بے ساختہ اس کی پیٹائی چوم لی۔

''میری دعا ہے رحاب خدائے تہہیں جتنا

خربصورت بنایا ہے ، اتنا تمہارا تعبیب بھی مصطفیٰ

خان آخریدی کوشش عطا کرکے خوبصورت بنا

رے '' اوراس کے لفظوں پر رحاب نے چونک

کر اسے دیکھا اور جلدی سے باہر نکل کی مبادا دل

ارکر کے باہر نکل ری تھی جبی سامنے سے آتے

ارکر کے باہر نکل ری تھی جبی سامنے سے آتے

مانے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ

مانے کورئیر سورس کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ

میں سوجود سامان زمین بوس ہو چکا تھا۔

یں درور ہوں میں بی ایک اور کھا نہیں۔" "سوری میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔" رماب نے معدرت کی۔

"تی ہاں بھی ہے آپ کو کیا کام ہے؟"
رہاب نے اس کے مبہوت بھرے اعداز کو کوفت
سے دیکھا جواب آ قاق ولا کے بعد اسے دیکھ کر
اس کی آ تکھوں میں اتر آیا تھا، اس کی کوفت بھری
اور روہ یک گخت سیدھا ہوا۔

بہوت ہوئی تھیں۔

"سوری میم! ایکشریملی سوری بیر ایک پارکل مس رحاب آفاق کے لئے اور دوسرا مریم اُفاق کے نام کا ہے،آپ ....." اس نے جملہ انھرراجھوڑ دیا۔

" بی میں بی رحاب آفاق ہوں لائے کہاں سائن کرنے ہیں۔ "اس نے مریم اورائے نام کے بیجے سائن کرکے اسے جانے کا اشارہ دیا اور قریب تھا کہ خود بھی اعدر پڑھ جاتی ، کہ یا ہر تھا کہ خود بھی اعدر پڑھ جاتی ، کہ یا ہر تھا کہ فرد بھی او وہ اسے کورئیر سوری کے فرائد کی کے اور گفت پیک اسے دے کر اعدر کی طرف پڑھ گئی ، مامنے سے آئی مریم نے کی جی گےریجان کا نام (مگیتر) کا کام دیکھا تو بھی مسکرا دی ، سامنے سے آئی ملازمہ کو دونوں چڑتی دے کراسے اپنے کرے ملازمہ کو دونوں چڑتی دے کراسے اپنے کرے کی مراب کے کمرے میں رکھنے کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے کی ہدایت کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے کی ہدایت کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے کی ہدایت کی ہدایت کرکے وہ رحاب کے کمرے کی ہدایت کی ہدایت کی ہدایت کر کے دو کراہے کی ہدایت کی ہدایت

W

W

W

a

S

0

S

t

C

0

رحاب لفانے پر کئی مرحد کی اسٹیمپ کئی د کیے کروہ نہ جانے کتنی دیر تک خود کو یقین دلائی رعی کہ میہ خط اسے مصطفیٰ خان آفریدی نے بھیجا ہے، جبھی کھکے کی آ داز پر چوکی سامنے مریم کھڑی ہوئی تقی۔

"رحاب چلو دیر ہور ہی ہے اور تم نے بتایا خیس تم کو کس نے پارسل بھیجا ہے اور کیا؟" مریم نے ایک ہی سالس میں کی سوال کر ڈالے رحاب کی آنکھوں میں تم تھی اور لیوں یہ سکرا ہیں۔

ور جمین با ہے مریم مصلی نے جمے خطاکھا کے جمیعے دواب آفاق کو۔ وہ بچوں کی طرح کی طرح کی کھی کا سے جمیعے دواب آفاق کو۔ وہ بچوں کی طرح اللہ اللہ کا دارو وشور سے روتی ہوئی ہنے گئی بے آپ سے لا پرواہ مصطفیٰ خان آفریدی کی محبت میں ڈوبی اپنی اس بہن کواس حالت میں دکھی کرمریم بھی خود پہ قابوندر کھی کی اور اس سے لیٹ کر کیوٹ کی موٹ کر رودی کا فی دیر بعد وہ جب داوں روکر تھک کی تو مریم نے بیڈی سائیڈ میل پر رکھے جگ میں سے پانی نکال کر سائیڈ میل پر رکھے جگ میں سے پانی نکال کر رواب کو یا اور پر خود بی فی کروہ اس کے پاس سے این نکال کر رواب کو یا اور کی خود بی فی کروہ اس کے پاس سے افاقہ دواب کو دیا اور پر خود بی فی کروہ اس کے پاس میں بیٹے گئی درجا سے لفاقہ

عندا (172) جولای 2014

nia zu alara

وه مخض مردانه وجابت كالمل شابكارتها، وه منظر بليس بيكي مولى تعين-نگاہوں سے سرکود ملید ہا تھا، سرتیور نے اس کوسر "رومت مريم الجي رحاب كي محبت اتني ك جنبش سے اعدا نے كى اجازت دے دى،اس کزور نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ خان آفر بدی کو نے اغرائے کے بعد ایک طائزانہ نگاہ کلاس۔ وهوند نه سكے بتم و يكنا مريم من اس وهوندوكى ڈالی اورسوئے اتفاق رحاب کے برابرر می خالی بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگی اور رفاقت چیئر یہ بینے گیا، وہ اس کے وجود سے الحق مروانہ بھی۔ "وہ مرم کم کوللی دے رس کھی، یاائے آپ کو کلون کی مبک اوراس کی محرانگیز مخصیت میں کم تھی اور قریب تھا کہ وہ نہ جانے لٹنی دیر کم رئتی، "م جاؤ مريم محص نيندآ ري بي مل كه بہیں تا کہ اس نے بھی وجہہ مردمیں دیکھے دیر کے لئے سوؤنل "وہ مریم کوجائے کا اشارہ تے، وہ جس کلاس سے تعلق رفتی کی وہاں ایک دین بالوں سے لیج فکال کربیٹریہ لیٹ گئے۔ ے بڑھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، کین اس کی ''لکن رہاب!''مریم نے کہنا جایا۔ ''پلیز مریم میں لیکن ویکن یا اگر کر چھونیں مخصيت ميں ايك بحرسا تمااور بحر كاوہ بإله يكيم اس کی آواز ہے ٹوٹا تھا، تخصیت جننی محرانگیز تھی سننا عابتي، بليز مجھي اکيلا چھوڙ دو-" اس کي آوازاس مے میں زیادہ مبیری -صاف کوئی سے کہنے رمریم خاموثی سے باہرتکل ئی، مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھوئی یو نورش چوڑنے کے بعدے اگر وہ سے محمد ہی

"ميرانام مصطفى خان آفريدى ب، ميرا تعلق مردان سے ہے اور میں مردان او نعدستی ے مائیگریٹ کروا کے آیا ہول اور امید کتا ہوں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے لئے اچھا اضافه ثابت مول كائ وه اينا تعارف كرواني كے بعد بيٹے چكا تھا۔

W

W

W

S

0

t

C

كزرت دنول كماته رحاب يراورجي بهت کچه منشف موا تما، وه مرایا راز تما، ای کی تخصيت من ايك امرارسا تفا اور رحاب آفاق اس راز کو تلاش کرنا جا بھی می اوراس راز کو تلاش کرنے میں وہ تھہ در تہہ مصطفیٰ خان آ فریدی کی محبت من دُوين جل كئ، وه خوبصورت من بولد مي مر لحاظ وادب كے معيار ير مى يورى اتر فى مى، اس نے ای دات رمصطفی خان آفریدی کی محب ك انتشاف كومات تبول من دين كرديا تحاادر شاید سے محبت میشہ کے لئے وفن عی وی جب مصطفیٰ اجا مک بی او غورش سے عائب شہوجاتا وہ ایک ہفتہ رحاب نے س طرح کزارا تھا ہے

تورفات کے لئے کی اور کوچن لے یں و خود تناہوں ترے س کام کابوں مين شيرفنا بول ترے س کام کا ہول

وہ سالس رو کے خط کامنن پڑھ ری می مر رحاب کوالیا لگ رہاتھا آج اس خط کے ذریعے اس نے سارے بردے فاش کر دیے ہیں وہ محبت جودہ اینے آپ سے بھی چھیاری تھی مصطفیٰ خان آفریدی نے اسے ایک کمچ میں عیاں کرویا تھا، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی لیکن ذہن ش سوالات اور خيالات كا اجوم تها، وه مجهرته كيت ہوئے بھی سب چھ کہ گیا تھا، سارے رہنے اور لعلق کو جانے اور مانے ہوئے بھی تو ڑ گیا تھا کیکن در حقیقت وه رجاب آفاق کوتو ژگیا تھا، اس

محولا تو گلائی رنگ کا کاغذاس کی کود میس آگرا رب بچھے مایوں ہیں کرے گااور عنقریب ہیں ال اس نے کاغذ اٹھایا تو بے اختیار اس کی نظرين كاغذيه تجسلتي جلى تئين-"יפיציחטוםון! آج ميراول طابتا ہے كميس مهين بھى نه

حتم ہونے اپنے دل کی باتیں لکھوں یا پھروہ سب تو شرور لكهول جوتم ميري أتلمول من تلاش كرني تھیں اور میرے کبول سے سننا جا ہتی تھیں رانی زند کی جمیس جمیشہ وہ سب می میس دی جو ہم طلب كرتے بين ان من سے ايك محبت بھى ہ یں یہ بات اچی طرح جانتا ہوں کہتم جھے سے محبت کرنی ہواور آج مجھے سداعتر اف کرنے میں کوئی عارمیس کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شايد به تمهاري محبت كاعشر عيشر بهي تبين مرزندگي محبت كالهين بلكه حقوق وفرائض اوراييخ وجودير موجود قرضول کی اوا لیکی کا نام ہے اب بیقرض ظاہری شکل میں ہو یا باطنی ہیے کی شکل میں ہو یا کسی کی زندگی کی شکل میں، خوابوں کی صورت مين مويا محبت كي صورت مين جمين اداكرناني موتا ہ، میری زعد کی بھی ایک قرض ہے، اینے وطن پروایے شہر بر، ابنی مٹی بر اور اس کی اوائیل صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔ رحاب نے بے اختیار کوں یہ ہاتھ رکھ کر سکاری روگی۔ W

W

W

m

"رِحابِ الرَّتَم يَهالِ آكر زُنْدَكَي ديكُموتُو شاید زندگی کا بیدرخ دیکه کرمهیس یقین نه آئے يهال موت كارتص بمدوقت جاري باورموت كابيا تدها رفص لتني زنر كول كونكل چكا ہے اور كتول كا نظنے والا ب كوئى تبين جانا، من نے ایے شہر کی ماؤں کی مامتا بیانے اور ان مرغز ارول میں رہے معصوم بچوں کی مسکراہٹوں کو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

لوگول کی فہرست میں ضرور شامل ہو جاؤں گا جن کورب عظیم نے خود تاج بہنانے کا وعدہ کیا ہے، ایے وطن کے شیرازہ کومزید بھرنے سے بحالے كے لئے آج الرمصلقی خان آفریدی ای جان کا تذرانه دے کر سہارانہ دے سکا تواہے محملی اللہ عليه وآله وسلم كايير وكاراور محرصلي الشدعليه وآله ومل کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں جھے یقین ب كرتم سے چھڑنے اور تہاري آتھوں من طح دیوں کو بھانے کا دکھ جھے شدید ہے لیکن مجھے لفین ہے کہ مہیں جھ سے زیادہ بہتر محص ضرور ال جائے گا جو يقيناً مهيں جھ سے زيادہ جاہے گا میری دعا عن جیشہ تبارے ساتھ رہیں گی۔" مين شهرفنا بول تير يكى كام كامول أك بجهتا ساديا بون ترے س کام کا ہوں

نے ذراکی ذرا بلیس اٹھا کرمریم کو دیکھا جس کی

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

عنا (175) مرلاتي 2014 عنا

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

می کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو بھو لئے میں

كامياب بوكى بي ما بوجائي كى توبياس كى غلط

مہی تھی، کرے میں چیلتی تاری میں اسے مصطفیٰ

خان آفریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس

ك موجودك كايمادي في رحاب كواي وجودش

سرائيت ہونی محسوس ہور جی تھی ذہن کے در پول

میں بچھی دھند کی جادر سرکنے لگی تو ہر منظر واستح

"الكسكوزي ع آئي كم إن سر!" سرتيور

جولیکر دیے کے ساتھ اہم پوائنس نوٹ کردا

رے تھے انہوں نے مؤکر دیکھا تو ان کی نظروں

کے ساتھ رحاب اور مریم سمیت پوری کلال کی

نظریں تو وارد بر میں ، جوا میں حتی می شام می

مفيد كلف كك كرنا شلوار يبني يادن من سياه

يثاوري جيل سرخ وسفيد رقلت اور شهد رقلت والا

本本本 · 一见三水

بنانے کی کوشش کی گئی تھی بے سروسامانی اور خشہ حالی پر رحاب اور مریم کی آجسیں بھکنے لکیں، مريم كواس كى سائلى نے آواز دے كر بلايا تو وہ اس كى طرف چى كى رحاب اس توقى چوق كمره نمااسكول من جلي كئي توبيًا جلاو بال متاثرين موجود میں لیکن کسی کی نظروں میں نہ آنے کی وجہ سے ان کو مدد عل شام سکی محی، رحاب نے كائد مع ير للط جوس اور خلك كوشت اور روني کے کچے مکث ان سب کودیتے اور مزید سامان کا مجوانے کاوعدہ کرنے باہر نکل آئی، وہ جائی تھی كروه لوك الصافي آب بنتيال سانا عامق بي لیکن ان کی آب بتیاں سننے کی بجائے جیزی سے بابرنكل آن مى اے لگا كروه حريد يمي توان كے دكاورآ نسوول سے خلك مولى أعمول كود كيكر اس كا ول يعث جائے كا، ليكن سكول سے باہر لكنے كے بعد جومظرر حاب كى آئلموں نے ديكھا فرطاعم سے اس کی آنھوں میں آنو بحرآئے، ایک معذور مرداور باربوی دونوں اکیلے جی تھے اور اسکول کے جار ختہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط می اس سے فیک لگائے بیٹے تے، باٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اینا کوئی انافرتما اور ندان کولی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف یوسے لیے، سے كاذب كى روشى بملنے كى مى سارى رات كے لئے شداعدادرہے والوں نے بل جیلی می اور شہ لینے والول نے، وہ جار دن سے مجو کے تھے رماب نے کاعرمے یہ لگے اس سامان سے مجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی لوث آئي كونكه بيك تو وه اس اسكول نما كمره شي خالی کرآئی می ، وہ تیزی سے واپس پلی اور تھے میں آئی ،ان پوڑھوں کی عمر کی طوظ رکھ کررونی کے ساتھ کھ فروش کے اور وائی ان کے یاس آئی

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

m

ے لئے نکل بڑے تھ، بے غرض تووہ محل میں مردل میں چھی محبوب سے کیے کی غرض جو بھی بھی ول کے ابوانوں سے جمائلی تو وہ سے اختیار نظری جا گئی، یاس سے گزرتی موانے مطرا کر اے نظریں چراتے دیکھا تو مکرا کرآ کے بوھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول میں اٹھتے گفتلون کی کہائی سٹائی شروع کر دی۔ اے موج ہوا تو عی بتا وه دوست جارا كيا جو مجول چا ہے ہمیں کب وہ جان سے پارا کیا كيا اس كے جيون لحول کوئی کو میرا باتی کہا اس کو جاگتی آنکھوں میری یاد مجی کہیں باتی اگر ایا جیں و و ی یاد اے کوں کے 4 J3 5 / = 1 19 یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے موج ہوا تو عی اے موج ہوا تو عی جس وقت وہ لوگ ایل منزل یہ پہنچے رات ك باره فك رب تقي مزل يه ويخ ك بعد رحاب كو يول لكامصطفى اس ملنے كى خوابش مي ول نیم بل کی طرح رائے لگا ہو سب لوگ گاڑیوں سے از کرسامان اتار نے لکے اڑکوں في على الردو تعيين المركة التعيمول من ے ایک کوانبوں نے اٹی رہائش گاہ کے طور بر اور دوس بے کوسامان محقوظ کرنے کے لئے بنایا تھا، جر جگہ جمول کونصب کیا گیا تھااس سے وکھ فاصلے بر پکی د بواروں کی خشہ حالت اور حیت کی جكه يركماس بحوس بجاكرايك جيونا ساكره

باوجود جب والي مين آيا تو رهاب تے حريد انظار کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کرلیا و مصطفاً خان آ فریدی کویتانا جائتی می کداس کی محبت مافی كالمبله بين جووتي طوريرا فعاادراس كاجواب بذيا كر غائب ہو كيا، بلكه اس كى محبت صور كے ورخت کی طرح شاخ در شاخ چوفتی اس کے اورے وجود کو تھیر چکی ہے، رحاب نے سب سے يبليه الجي سيوتك تكالى اورمريم كوابنالا تحمل بنايالة مریم نے خاموتی سے اپنی اس محبت میں ڈولی یا کل بین کو دیکھا اور ای تمام سیونگ اس کے ماتھ برر کھ دی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ مصطفیٰ کی محبت میں بہت آ بھے جا چکی ہے، لیکن رحاب سے میں جاتی می کہ جنی محبت وہ مصطفی سے کرنی باس سے لیں زیادہ مریم اس سے کرتی ہے ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور مر بوری کلاس سے فنڈ جح کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے ل کراماتذہ کرام سے عدد کینے کے بعداس کے کلاس قبلوز جوایک کروپ کی شکل افتیار کر کے تھے بوری یو غوری سے فنڈ ج كرف كلي، رحاب اورم يم في يوري يو يوري ے فنڈ جمع کرنے کے بعدایے باب الدوکیٹ آفاق حدر کے طقہ احاب سے مریدرم ج كرنى شروع كردى، ايك مخصوص رام جمع كرت کے بعد ان سب دوستول نے دو پہر شام ایک كرتے ہوئے مطن سے بے برداہ تمام لڑكياں کیژول کی پیکنگ اور استری وغیره کریش جیکه لڑ کے راش ، چنائی ، کوراور دیکراشاه کی خربداری کرتے ،ان جمع شدہ اشاہ کومحفوظ کرتے کے بعد انبول نے اے لوڈ کروایا اور ائی مزل مردان ردانہ ہو گئے ، رحاب کی آ جھیں یار بار بھگ رہی تعیں، وہ بھی شکر گزارنظروں ہے آسان کودیلیتی اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بے غرض ہو کراس مدد صرف وی جانی تھی اس نے اپی حالت مریم پر

ہمی منتشف نہ ہونے دی تھی لیکن ایک ہفتہ بعد
مصطفیٰ کودوبارہ یو نیورٹی میں دکھ کراس نے اپنی
ساری شرم بالا نے طاق رکھ کرا ہے میں یو کہددیا،
وہ اسے کھو انہیں جا ہمی تھی اور مصطفیٰ کے سوادنیا
میں اسے اب پر میمی نہ نظراً رہا تھا اور نہ پرواہ تھی
اس کی بات پر رحاب نے مصطفیٰ کے چرے پر
ایک لو کے لئے تارکی محسوں کی لیکن اسکے بی
بل وہ بالکل نازل تھا اور اس کی بات کا جواب
کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھا۔
کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھا۔
گرائیوں میں ڈوئی جلی گئی کیونکہ مصطفیٰ خان
گرائیوں میں ڈوئی جلی گئی کیونکہ مصطفیٰ خان
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے میں نہ
آفریدی نے اس کی محبت کے پیالے میں نہ
اترار کے سکے ڈالے تھے نہ انگار کے اور نہ بی
انتظار کے۔

W

W

W

0

m

## 公公公

وه بھی ایک عام سا دن تقاان لوگوں کا قائل ائير شروع ہوئے کھ عی عرصہ كزرا تھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زعر کی کو ایک نارخ دے دیا، ملک میں جگہ جگہ سے قدرتی آفات كاسلسله جوكسي طورتجي تتمني بين شآرما تماء اس کا سرا مالا کنڈ اور مردان کے ساتھ اس کے نواحی علاقوں بیں جا کر رک حمیا، لیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جو تیا عی اور آفت و ہاں پھیلائی بورے ملك كوعم وسوكواري كى لييث من لے لياء مالا كند اورمردان ش آنے والا زلزلہ حقیقار حاب آفاق کے لئے امتحان بن کرآیا تھا، مصطفیٰ ایک بار کھر یو نیورٹی ہے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا ادراس كے بغير بتائے عى سب مجھ ملے تھے كدوه مردان جا چکا ہے، وہ مجھری تھی کہ مصطفیٰ تعوری بہت الدادي كاروائي كركے واليس آجكا موكاليكن بیاس کی غلط مجی سی بندرہ دن گزر جائے کے

حفنا (177 جولاني 2014

حند (176 جولانی 2014

وہ سوچ رہی تھی خٹک فروٹ کے ساتھ وہ روتی مس طرح کھا عیں گے، نہ یائی اور نہ کوئی سالن جس میں روئی بھوعیس بوڑھے مرد نے کا تیے ہاتھوں سے روئی پکڑی اتنہائی مشکور نظروں سے ات ویکھا اور شکر بدادا کیا وہ البیس یائی لاتے کا اشارہ کرتی تیزی سے دوڑلی ہونی حیول کی طرف بھا کی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل واٹر کی ہوتلیں بحر کرلائے تھے، جلدی جلدی ایک کارٹن کی ربینگ کو محار کراس میں سے دو يوسلس يالى كى تكاليس اور بها تى بونى واليس ان دونوں کے ماس کی مبادا خالی رونی ان پوڑھوں کے طلق سے الرنے میں وشواری ہو رہی مو والبيي يرده جمران ره كئي كهوه دوتون روتي كها بهي مح تے بس ان کے ہاتھ میں دیے دو تھے بانی رہ گئے تھے،رحاب ان کی بھوک اور بے بسی دیکھ كروين كفتول كے بل كر كئ اور پھوٹ بھوٹ كر رونے لی ان بزرگ نے محبت شفقت اور شکر گزاری سے اس کے بریہ ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جوڑ كران ب معانى ما تلفي في \_

W

W

W

m

"بابا بی جمیں معاف کر دیں ہے سب
ہمارے بی اعمال ہیں جن کی وجہ ہے آج آپ
اوک بے بی اور کمیری کی حالت میں ہیں پلیز بابا
بی جمیع معاف کر دیں۔ "وہ دونوں ہاتھوں ہیں
چرہ چھپا کر بچوٹ بچوٹ کے رو دی تھی جھی
اپنے کا ندھے کے گرد کسی کے ہاتھوں کا لمس
محسوں ہوا تو اس نے چونک کر سرا تمایا وہ مصطفیٰ
خان آفریدی تھا، اس وادی میں آنے کے بعد
خان آفریدی تھا، اس وادی میں آنے کے بعد
جے تائی کرتے کرتے نظری تھک گئی تو وہ نہ
جانے کہاں ہے سامنے آگیا تھا، اس کی سرخ و
حار خاموش کا تنات کا راز اپنے اعدر سمننے والی
اور خاموش کا تنات کا راز اپنے اعدر سمننے والی
آئیس اس بل وادی کی حالت پر ویران اور

دہشت زدہ لگ رہی جیں، اے سامنے دیکھ کرو خود پہ قابونہ رکھ کی اوراس کے کا ندھے پر ہر رکھ کرایک بار پھر رو دی اے اس طرح روئے وکھ کر مصطفیٰ خان آفریدی کو تکلیف ہوئے گئی شایداس لئے کہ وہ بھی اس سے محبت کرنے لگا تھا، یا شایداس لئے کہ وہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے ماں باپ کے ساتھ وادی کے ہر تحق کی تحق میں، کافی در بعد جب وہ خاموش ہوئی تو اسے اپنی پوزیش کا احساس ہوا و وہ خفت سے پیچھے ہوئے کے باوجود اس بل اس کی خفت و شرم پر ہوئے کے باوجود اس بل اس کی خفت و شرم پر مسکراویا۔

''رحاب میہ میرے بابا اور اماں ہیں۔'' مصطفیٰ نے ان دولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اوراس انکشاف پررحاب کولگاوہ وہیں ہے ہوش ہوجائے گی ،اس نے بے بیٹی سے ان دولوں کو دیکھا تو ہے سماختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔'

لیا۔

"مرمصطفیٰ ان دونوں کے لئے کھانا پائی
دفیرہ۔ "وہ یو چھنا جا ہتی کہ جوان بیٹے کے ہوتے
ہوئے
ہوئے دہ مجوک و پیاس سے کیوں بلیلا رہے
شے الین مصطفیٰ نے شایداس کی سوچ پڑھ لی تھی،
جھی اس نے بتایا۔

"ش جب بھی اماں اور بابا کے لئے کچھ لینے جاتا تو اول تو وہاں پچھ چک نہ پاتا اور اگر کچھ چک جاتا تو میرے بابا اور اماں سے زیادہ حقد ارق جاتا اور اس طرح میرے بابا اور اماں کو کوئی اپنے منہ کا نوالہ دیتا تو یہ کھالیتے ورنہ پھر کسی کے آنے کا انتظار کرتے۔"

"اورتم ؟" رحاب نے اس سے پوچھا تھ اس کے سوال پر مصطفیٰ نے نظریں چرالیں جسی وہ چوکی۔

" بینی الله حمیس دونوں جہاں میں سراب کرے اور خوش اور آسائش سے بھرار کھے آمین، تم نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بھردیا۔ "مصطفیٰ نے زیر لب کہا تو رحاب نے چونک کر اسے ویکھا۔

'' بیٹی تم ہے ایک عرض کرنی تھی۔'' '' بابا!'' مصطفیٰ نے ان کے کا تدھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اے خاموش کروادیا۔ '' میڈ ''' کے ہے۔' کے سم

"بنی" و کہتے کہتے رک گئے۔ "آپ بے فکر ہوکر کہتے بابا۔"اس کے بابا کہنے پر ان کی بوڑھی آ تھوں سے آنسو کرنے گئے۔

"ميرے مخے نے يا كى دان سے ايك لقمه منہ میں ہیں ڈالا اگرایک رونی اے می ال جائے تو تمہارا احمان ہو گا بٹی۔" انہوں نے روتے ہوئے اس کےآگے ہاتھ جوڑے تو رحاب ان کے گفتلوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے پر کانپ کئ اس نے ایک محکوہ مجری نظر مصطفیٰ پر ڈالی اور اثبات مین سر بلا کے بھائی ہوئی وہاں سے تقل ائي ، او في فيح يقرول كو محلاقتي وه اي كيب تک بیچی تو حسب معمول کی کے وقت موجود نہ ہونے يراس كا كھانا و حك كرد كوديا كيا تھا،اس نے ٹرے سے دستر خوان اٹھایا تو مونگاور مسور کی دال ایک پلیث می رخی مونی می سلاد کے طور پر تھوڑی می باز کاٹ کر رقی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا میں تو وہ دوسی اس نے دوبارہ دستر خوان ڈھانیا اور تیزی ہے باہرنکل کراو نے نیے راستوں کو تھلائتی اس اسکول تک چھن کی جہاں مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ جس وقت وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا وہ دولوں تصطفیٰ کو کھانا نہلوٹائے پرامراد کر رہے تھے، وہ

ان دونوں کونظر انداز کرتی سیدھی مصطفیٰ کے پاس جا کردوزانو بیٹھ گئی۔

" بیلومصطفی قورا کھانا شروع کر دو کیونکہ میرے پیٹ میں چوہوں کا اوپیکس شروع ہو چکا ہے۔ "اس نے لیجے کو یوں سرمری بنا کرکہا کویا وہ دوست ہوں کین مصطفیٰ کوئی مواب ہے جو بال سے اٹھے لگا تو رہاب نے بیلی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھے لگا تو رہاب نے بیلی مصطفیٰ میری محبت کوتو تم محکوا سے ہو دوست کوتو تم محکوا سے ہو

W

t

C

مرمیرے لائے ہوئے رزق کوتو نہ محکراؤ رزق بے شک رب کا ہے، کیا ہوا اگر اس نے تم تک پنجانے کا وسلہ جھے بنا دیا۔ " یہ کہ کروہ رولی مصطفیٰ نے اس کے اعداز میں کلائی تھام کراہے والیس بٹھا دیا اور اس کے لائے ہوئے کھانے کو تبول کرنے براس کی آٹھیں ہے اختیار چھلک اٹھیں جے مصطفیٰ نے نہایت محبت سے سمیٹ دیا اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکر رہ

## 公公公.

انبیں دہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، اس لئے اب وہ لوگ اپنا سامان سیٹ رہے تھے، کونکہ جوامدادی سامان وہ لوگ کے کرآئے تھے وہ ختم ہو چکا تھا اور ٹیلی فو تک سلسلے کے ذریعے جوامدادی سلسلے وقافو قنا جاری وساری تھا وہ بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا، رھاب نے اپنا بک تیار کر کے دیگر ساتھی سامان سمیٹنے اور بک تیار کر کے دیگر ساتھی سامان سمیٹنے اور ہا تا ہے میں معروف تھے، انار اور سفیدے کے ہا تا ہے جو میں سورج کی روشی چھن جھن کرائی کے سین کہساروں میں محری بچولوں اور مچلوں حسین کہساروں میں محری بچولوں اور مچلوں

حفيا (178) جولاني 2014

حنا (179) جولاني 2014

ے لدی اس جنت کو د مکھ رہی تھی جا بچا بھا گتے للملتے كورتے بجے اسے اوپر آنى آفت سے انجان تيم اور وه سوچ ري هي كه بچين كتنا احجا ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کسی عم کا ڈر اور مصطفیٰ کی بے گاتی، وادی سے جداتی اور ان لوگوں کی محبت کا سوج کراس کی آ تھیں جھیک

W

W

W

m

"رو کیوں رہی ہورجاب؟" اس کی پشت ر البيم آواز كوجى تو اس في سرعت سے أتكسيل

"مت رور حاب من جب سے یہاں آیا ہول میں نے ان آتھول میں استے آنسو دیکھے میں کہ مراوجودان آنسوؤں میں ڈویے لگاہے، ومحصر بناؤكيا بم اس وطن كاحصر بيس كيا بم اس قوم كا حصرتين، كياجم مسلمان مين كيا جارا وجوداتنا ارزال بن كركوني مارى مدونه كر سكيه كوني مارا سائبان نہ بن سے ایک مملمان ہوتے کے باوجودایک نی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو بسائل سے، مط آسان تلے ہوتی بے یردہ بہوں کو بردہ سے کون سمارا دے سکے گا۔"اس کو بمجوزت ہوئے وہ چونٹ کا کماچڑا مردایے لوكول كى بي بى ير چوث چوث كررو ديا اور رحاب اے بے کی سے روتا دیستی رہی وہ محص جوال کی محبت تھا، جو ساکت جمیل کی طرح خاموش اور بہتے یانی کی طرح شخنڈا حراج رکھتا تھا،اس بل بے سائیالی کی حالت میں بے سرو سامال سے براو ملے كر محوث محوث كرروديا،اس ك كائد مع يررحاب في مراياته ركما تووه غاموس ہوگیا۔

ومصطفیٰ بدزعری ہاس می دکھ بھی ملت الله ادر خوشیال بھی اگرتم سب لوگوں کی جمولی من مقدر نے کھم اور آزمائش ڈال دی ہے تو

اس کے دامن میں حمیارے کے خوشیوں کے مچول بھی ہوں کے کیونکہ آسانوں یہ رہے والا خدابهت مهربان اور تفیق ہے وہ ہمارے آسوؤں اور د کھول کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس نہ ہو۔ اس كرم الفاظ يرمصطفى في حرت سام ويكها اوراثبات بش مربلا ديا اوروه شام رحاب آفاق کی زندگی کی سب سے خوبصورت شام می جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سک

آؤ کی شب مجھے ٹوٹ کے بلحرتا دیکھو میری رکول می زہر جدائی کا ارتا ویکھو كركس ادا سے اسے مانكا ہے رب سے آؤ بھی مجھے تحدول میں سکتا دیکھو ال کی خلاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے مت أو سامنے كر جيب كے جھے رويا ويليو برے شوق سے مر جاتیں کے ہم وصی تم مامنے بیٹے کے سالس کا سلسل ٹوٹا دیلمو

مره ينم تاريل من دوبا موا تما، يادون كے سمندر ميل ووے أنسودك سے تكير بمكوتے اسے ساری رات گزرگی می ، ایک رات میں اس کی حالت کیا سے کیا ہو گئی تھی، چیکتی آتھیں ديران محرا كاطرح تحيل جيكه مونث ييرسي زده موا كئے تھے، اللہ اكبركى بلند ہوتى آوازول يروه حقیقت کی دنیا می اوث آئی اس نے بیڈید لیٹے لين باته برها كريره مركايا تو اوان كي آواز ماف سنانی دیے لی ،اس نے مند پر ہاتھ پھر کر بیڈے اتر کے اذبان کی آوازیہ لیک کہا اور واش روم کی طرف بڑھ گئ، یائی اور آنسوؤں سے وضو كرنے كے بعدال نے جاء تماز بچھائي اور نيت باعرمی، بہتے آنووں اور چھول سے ارزتے وجود کے ساتھ اس نے تماز ادا کرکے دعا کے

لئے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لئے اس کی مجھ میں ندآیا کدوه کیا مانے اس کے لیوں سے بے اختیار ايك علفظ تطني لكار

" مجھے وہ محص عطا کر دے، مجھے اس کی امرای عطا کردے بے شک تو سب عطا کرتے والول سے بے نیاز ہے، یا رب کریم میرے ياس كوني فيلى تبين كوني عمل تبين ليكن توسميح البقير ہے، مجھے میری محبت عطا کردے۔" دعاما تک کر اس نے رضار یہ بہتے آنووں کو صاف کیا اور تيل بدر کے خطاکوایک بار پھر پڑھاکروہ الماری کی طرف بوھ گئی، وہ جس وقت الماری کھول کر کھڑی تھی دروازے یہ ہونے والی کھٹ یث ے ایں نے گرون موڑ کر دیکھا مریم اندر داخل

"فكر ي تم الح كني من سارى رات يريشان ري مجمي مهيس ويلصفة أني هي بتم يوشورش والے كے لئے تيار ہو ہوناں۔"مريم نے اس ے سوال کرتے ہوئے اینے جواب کی یقین

و و اب الماس ما الماس ال " پر کہاں جاری ہوتم۔ وجمهيس بتانے ضروري ميس بھتی۔

رحاب نے بے بروائ سے جواب دے کر الماري من اديده جزي الأشكرن في-" كيول ضروري جيل مهيل يا بي بم كتن

يريشان بن تهارے لئے۔"

"كون بم-"ال في الدواچكاتي بوك ميلسي اعداز مين يوجها-

"من اور بابارجاب تم مصطفیٰ کی محبت میں اتن ياكل موچكى موكهمهين شدميري محبت نظر آني ب اورنہ بابا کی ، بابا کتنے پریشان ہی تمارے لئے میں ان سے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک چل

ہوں بھی پر پکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کب تک تمہازے خاطر جموث ہوتی رہوں، می تمہارا ساتھ بھائی مہول لیکن مہیں نہ میری یرواہ ہے اور ندميري محبت كى-" بولتے بولتے اس كا كلا رقده کیا وہ بیٹر یہ بیٹے کراس سے آنو چھیانے

"كيا فاكده الي تحل كرمام بيدكر رونے اور آنو بہانے کا جس کو نہ آپ کے آنسووں کی قدر مواورنہ آپ کی۔ "اس کے چرو موڑنے ير بھي رجاب اس كى المحول مي حكتے آنسود کھے چی تھی جی اس کے سامنے دوزالو بیٹے كراس كےدونوں المحقاعة بوئے بول۔

ومم ميري بهن مومريم اور جني محبت تم جي ے کرنی ہو میں جی تم سے اتب عی محبت کرنی ہوں لیکن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور جین سیلا می مردان جاری موں "اس نے ات آرام سے کہا جسے وہ لبرنی جا رہی ہو،

"م میری اتن مدد کرو کہ مجھے بایا سے مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ مصطفیٰ سے مل کر اس کے دل میں ای محبت وْحُونِدْ مَا عِلِينَ بِولِ الروه تِحْصِلُ جائے كا توب ميري خوش تقيبي اوراكروه بجھے نبال سكا تو تم جو كهو کی ش تباری اور بابا کی بات مانوں کی تم مجھے آخری فوروے دولیکن تم دعا کرنا میں کامیاب لوثون من جب آؤن تو ميرا دل مصطفى كى محبت ے جراہو، بولو کروکی نال میرے لئے دعا۔ 'ای نے اینے دل میں موجود ساری کھاسنا ڈالی می اورمريم بياخدان كے كلے لك كا-" فدا مهين ضرور كامياب كرے كا مجھے يعين ہے م طرن كرو-"

C

180) حولای 2014

ا و کارتول یہ بھائتی ڈائیووبس کے ٹائر ج جائے تو فضا میں پھیلا سکوت میدم توٹا تھا ساتھ عی رحاب کے ذہن میں تھلے مصطفیٰ سے ملاقات کے منظر میں یکدم حینکا کا ہوا تھا وہ حال یں لوٹ آئی اس نے کھڑی سے باہر جمانکا مورج کی استقبالیہ کرئیں زم بادلوں کے سیکھیے ا بني حيب دکھا کر جينے گئي تھيں، روہا ہوا جا عربہ جائے كب سورج كى آغوش من جيب جكا تھا، وه جس وقت اسٹاپ ہے اتری اسے فضا میں گمری سوکواري ر چي بولي محسوس جوري مي ، اخي سويخ کو بھٹلی وہ تیزی سے بلندو بالا بہاڑوں کو دیکھتی او کی چی د حلانول کو یار کرنی چلی جاری می وه آسان سے زمین کو چوشی سمری روشی میں تكري خوبصورت مناظر كوديفتي آكے برده ري تھی کہ سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر اس کے قدمول في آح يوصف سانكار كرديا سفيد لقن اوڑھے یا چ وجور قبر کی کود میں جانے کے لئے تيار تصان سب مين نمايان ووسمي كلي محى جو تملخ ے پہلے جی مرجمائی می دوماکت تگاہوں سے اس ننفے وجود کود مکھری می زندگی میں بہلی مرتبہ ایک ساتھ اتن لاشیں و کھے کروہ میناٹائز ہوگئی تھی، ليكن تفورى دير بعد بزهة قدمول كى ساته الله ا كبراور لا اله الا الله كي آوازول في اسے حقيقت كى دنيا من الأكفر اكياء تمام مردجا ي تحدجاب نے نظر تھما کردیکھا پہاڑ کے جس ملے پروہ کھڑی محی اس کے کونے پر ایک لڑی جیمی ہوتی می وہ لا کراتے قدموں سے اس کی طرف بوسے لی، اس کی آنکھوں سے وحشت پرس رہی می وہ جودہ بندره برس کی معصوم سی از کی تھی کیلن ا پنول کی بید در يموت نے اس كے تواس سلب كر لئے تھے، وہ یک تک آ سان کود مجدری می رواب نے قریب

W

W

W

m

نظروں سے اسے دیکھے گی مجراس سے لیٹ کر پھوٹ مجموٹ کررودی روتے ہوئے وہ ایک ہی لفظ کی حکرار کرری تھی، لالہ بھی مجھے تچھوڈ کر چلے گئے مجھے سب نے چھوڈ دیا، رحاب نے اسے اپنے کا عرصے سے الگ کیا اور اس کے جھرے بال اور آنسوسمیٹ کراسے کھڑا کیا۔ بال اور آنسوسمیٹ کراسے کھڑا کیا۔ نے اسے کیا نام ہے تہمارے لالہ کا؟" رحاب نے اسے کی دیے نے لئے محبت سے یو چھا۔

"كيا؟" رحاب كالم تعداس ككاعر سے بکدم چھوٹا اور اسے لگا ساتوں آسان کھوم كرآني محى وي داغ مفارقت دے كيا تھا،اس كا برال كرايا سامنے كورى لاكى نے اسے تمامنا جايا لیکن انے در ہو چی می اراہ میں آئے پھروں کو مركنے من چند لمح لكے تصاور بلند بالا يمار اس کی چیخوں سے کرزائھے تھے، وہ ٹلے پر ہے کی كيندى طرح فيجازهني جل في اس كي أكد كملي تو خودکوایک انجان جگه مایا وه ایک کی طرز کامکان تھا، دروازہ سے داخل ہوتے بی ایک براساسحن تما جس شرانار كا درخت لكا موا تما، يحن يار كرتے كے إحد دو چھوٹے چھوٹے كرے تھے اور كرے بے محقد على ايك چھوٹا ساسكن تفاجے چند برتن اور انگیتھی رکھ کر وہاں کے مکینوں نے مکن کی شکل دی ہوئی تھی اس نے پلک پر لیٹے لیے علی بورے کمر کا جائزہ لے لیا تھا، انار کے ورخت يه بيمي حريال الي محصوص آواز من رب کی خرو فاو کردی می مورج کی زم کروں سے سچاہیہ ماحول ا تنافیسی نیٹ کررہا تھا کہوہ کتنے ہی کے بہوت ہو کر دیمتی رہی، قریب ہی دیوار بہ نی کل سے ایک ڈرب کی ہوئی می جس میں ہے قطرہ قطرہ زعر کی اس کے اعرد داخل ہو رہی تھی،

اے فوری طور پر فسٹ ایڈل کی تھی جمی وہ چندی انحوں میں ہوتی میں آگئی تھی، سوچ کر پرواز مصطفیٰ کی طرف گئی تو آنسو قطار در قطار اس کے گالوں پہ ہننے گئے، وہ آنسیس ہند کیے اردگرد سے برگانہ بچکوں سے روری تھی، اس بل اسے اپنے خالی رہ جانے کا بہت شدت سے احساس ہوا تھا۔

" کی زندگی مبارک ہو۔" کمرے میں کونجی ا بھاری مردانہ آواز پر اس نے ہد سے آتھیں کھولیں سامنے ہی مصطفیٰ خان آفریدی پوری شان سے کھڑااسے دیکھرہاتھا۔

دومصطفیٰ تم۔ وہ نے اختیار اٹھ کراس کی طرف بڑھی اوراس نے اختیاری میں وہ ہاتھ میں گئی، ڈرپ کو بھول گئی تھی لیکن ہاتھ کی پشت پہ اشے والی چیمن نے اسے دوبارہ ہیشنے پر مجبود کر دیا،اس کی لیے تابی پر مصطفیٰ لیک کراس کی طرف آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے پر اس نے اسے چھوکرمحسوس کرنا جاہا۔

''تم زندہ ہو مصطفیٰ۔''اوراس کے بے تک سوال پر مصطفیٰ مسکرا دیا اس کی مسکراہٹ پروہ کیدم جھینپ گئی۔

یں پائی بن کیا تھا۔

" کتنا عجیب لگا ہے جب کی اور کے آنو
آپ کے ہاتھوں پر گریں اور وہ آنسو آپ سے
فیصلہ کرنے کی طافت بھی چھین لیس۔ ' رحاب
کے آنسواس کی شدت پہندی اور دیوائلی مصطفیٰ
خان آفریدی سے اپنی محبت اور اپنا آپ منوائے
میں کامیاب ہو چکی تھی ، اس نے رحاب کا چرہ
ہاتھوں کے پیالے میں تھاہے اس کے آنسو
صاف کیے، مصطفیٰ نے اس کی محبت کو مرخروئی
صاف کیے، مصطفیٰ نے اس کی محبت کو مرخروئی

محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بار مصطفیٰ خان

آفریدی کا ایک سرشاری بھی دے گئ تھی اور

مصطفیٰ کی محبت پر وہ اینے رب کی مشکر کزار ہوتی

W

W

آسانوں پر سے والا خدا بہت مہر یان اور شفق ہے وہ ہمارے آنسود ک اور دکھوں کا حماب مرور رکھتا ہے، جبی تو آج اس کے رب نے مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کھیے کی چوکھٹ پر مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کھیے کی چوکھٹ پر مصطفیٰ کے دل کی چوکھٹ پر براجمان رہنا تھا کیونکہ دلوں کے کھیے آبادر ہیں تو محبت بھی زندہ رہتی ہے اور اگر دلوں کے کھیے ڈھا دیے جا کی تو صحرا کی طرح ویرانی ہرسو ہر جگہ پھیل جاتی ہے تو صحرا کی طرح ویرانی ہرسو ہر جگہ پھیل جاتی ہے تو صحرا کی طرح ویرانی ہرسو ہر جگہ پھیل جاتی ہے

\*\*

اور پھر بھی آیادہیں ہولی۔

مين مين 183 مولاني 2014

منت (182 جولاني 2014 <u>)</u>

جا کراس کے کائد ہے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زوہ



سبیر بھائی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی قل اسپیڈے چکتی آ تھوں سے اوجھل ہوگئی۔ آنووو باختیار تے مالانکدرسے میں کوئی کا نانہ تھا، مررستہ مشکل تھا، آ کے جا کرسواری ال حق ادراے کہاں اتر ناتھاریخوداہے بھی جیس پید تھا، بیاس کی قسمت نے طے کرنا تھاریاس کی قسمت کو پید تھا كيونكه لكيرول اور راستول كوعلم الله ديما ب-درواز و زورے بجاتھا، وہ برتن چھوڑ کر چن سے نظی می اور علی کو ہر کمرے ہے۔ ""تم رہے دوش دیکھ لیتا ہوں۔" وہ دروازے کی جانب آگے پڑھی جب کوہرنے روکا اور دروازہ كولا جب دروازه كمولاتو جيران ره كيا-"ارے آپ، آجا میں پلیز۔" "عارو كمال بي-" وو تفك اوررف طيع في آفس سيسيدهي ادهر آكي تفي اورداست في مغرب کی اذا تیں ہولئیں میں۔ " آپ اندرآ تیں پہاں ممارہ کے علاوہ بھی لوگ رہتے ہیں۔" السريح موظ مرصرف مجه عماره سے ملتا ہے۔ "اس كے ليج من مجلت مى۔ "أب يبليآ عين توسبي- وواس كى عجلت يرجران تعا-" آب بیس کے تو میں آؤں کی چھلانگ تو تیس ماروں کی پہاں ہے۔"اس کا لہجہ کا تھا۔ "ارے آجا عیں پلیز۔"وہ ورامسلراہٹ دیا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔ "عاره تم ے کوئی ملنے آیا ہے۔"اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔ "كون بي؟"اس نے پكن كى كھڑكى سے جھانكا تھا تو اسے سامنے ديكھا اسے اندازہ تھا وہ اس وت يهال كيون آني ہے۔ "تم ان کو بھاؤیں کام حتم کرکے آلی ہوں۔" " كولى ضرورت يس بي من ميضي بات كرنے آئى مول - "و و خودسيدهى سيدهى كن كى طرف آ " یو جھنا جا ہتی ہوں کہ مجھ سے کس چز کا بدلہ لیا ہے تم نے۔" " آہتہ بات کرو، یہاں کسی کونیں معلّوم۔" " نہیں معلوم تو میں بتا دہتی ہوں ناتم کیوں فکر کرتی ہو،تم تو اپنی فکریں دوسروں پہلا دکر چین کی نیند سولی مو، پھر جاہے بیچھے کوئی ولیل موتارہے مہیں کیا پرواہ کی کی عمارہ۔ " يكى سننے سے بچنا جائى كى، مرجونصيب مارا بيجا كرر ما ہوتا ہاس سے بچنا شايدمشكل ب، برحال اگرتم بین کرآرام سے بات بیس کرسکتیں تو محضر من لو کہ میں تمہارا احسان میں لیا جا ہی اور "احسان تبين لينا جائي كون من تم ي كونى بعت الدى تعي كونى جرمانه مقرر كيا تعاكوني تيكين لكايا قام پر یا پھر سے کہا تھا کہ اپنی سکری میں سے چوتھائی حصہ مجھے دیتا۔ 'وہ پوری طرح سے بھری ہوئی تھی۔ '' دیکھوا گرتم کوئی مجتہ لیتی جرمانہ مقرر کرتیں تو احسان میں ہوتا وہ،احسان تو فری میں کیا جاتا ہے

2014 مولاي 2014

قصہ ہے مختفر کہ ہرکوئی نشان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیر احمہ نے شاید جس نیثان منزل کی میاه میں رائے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وی تھا تو منزل بھی وی اور نشان منزل بھی، كى صوفى كا قول جَمْعًا تار باكررت ب تك بارت جب تك مقعد ين ، جب مقعد بالورسة بعى

آٹھ تھنے کی طویل گفتگو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آئی پھی تھی ورپانے میں جیزی سے جن كر على الله كارى ركى ايك فوجوان الرا دورتا موا باتھ بلاتا كبير بمائى كے پاس آكر كلے لكا اور سندمى من بات كرنے لكا۔

"ادااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طي كرثون آيوه روا في تحيير ، جلدي تحيير " "اداء آئھ مھنے کاسفر جار مھنٹوں میں کرنا ہے تو روائل چر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تحيية (بوجائے)-" كاڑى اشارت كى، كبير بعانى نے بس جارمن اس سے ماتے نوجوان كارى من جابيشا-

" آتھ گھنے کے سر کو محفر کرنے کے لئے توجوان عی کو چنا میرے مالک نے۔"

"امركله بات سنو، جو فيعله كيا باس يرقائم ربنا، اصولون كو مذنظر ركهنا مكر جبال موت اور زعر كى كا سوال ہو وہاں یہ اصولوں کو بدل علی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، ابی حفاظت کرنا اور خیال ر کھنا، مجھے جب جب یا د کروتو مجھنا تمہارا بھائی تمہیں یا در تھے ہوئے ہے، تمہیں بھی تہیں بھلاؤں گا،تم تو میری زینب ہوگاتوم ہو، جوریہ ہو، تم تو میری بیٹی ہومیری جہن ہو، تمہارے لئے بہت دعا کروں گائم بھی كرنا، كه بحصيرى منزل موت سے يمكيل جائے۔"

"كبير بماني!" وه روديخ كوهي مجميكنے كي سكت نه كي۔

W

W

W

"الله نے بھی حمیس تنهائیس کیا وہ حمیس بھی تنہائیس کرے گا، اس بل سے گزرولو خود سی کا نہ سوچنا،ان رستوں سے گزروتورونا مت،زندگی ستی نیس ہاسے سنوارنا، و کویس بنا،مسرا مث کوآباد ركها، بهت تصحين مولئين نا جواحة عرب على نه لين موآج كردين " مبلي بارسريه باته ركها تعيمتيايا، وه ان سے لک کررودی، جب کرایا ایک مرسی دی۔

"امرکلہ تمہاری تفرقی میرے پاس تبیں ہے، وہ علی کو ہرکے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے نظنے کے بعدوت ماری سیجھے آیا ہوگا ماری الاش میں، مروه الائتوں میں خیانت کرنے والائیس ہوه جب می المالونا دے کا مہیں بدوعدہ میں تم سے کرتا ہوں، مرید تھڑی کھول لینا اس میں تمہار ہے استعال کی مجھ جزي ہونا اللہ كے حوالے، كيونكہ جارمن جارم تبكر رہے ہيں۔" آنكه دبا كركمااور ليلي آنكموں سے

"امر گاڑی ل جائے گی اور ممکانہ بھی ، بحروسہ رکھو۔" وہ اس کی تھکش کی وجہ بجھ رہے تھے۔ " بجھے آپ پر جرومہ ہے کبیر بھالی۔"

'' تمهیںِ اللہ پر بھروسہ رکھنا جا ہے بچہ۔'' آخری بار مرتقبتیایا ،اس بار وہ لیٹ کر روجی نہ سکی کہ انبول نے آتھوں کی آتھوں میں روک دیا تھا۔

"بيزيال مت د الوزيل، بلكم يم بمهيل مريم بيند ب نا آج سے پكا كرلو، چلواللہ كے حوالے"

المنا (186) مولاني 2014

" من آپ کو اکیلائیں چھوڑ سکا اس وقت، سمجیں پلیز، کی کے کڑر پر پڑوسیوں کے کتے بندھے ہوئے ہیں اور راستے میں آوارہ اور کے چوکڑی مارکر بیٹھے ہوئے ہیں شام کے بعد یہاں کوئی اور کی اسلیم نبس تعتى - "وه د بى د بى آواز ش تيز تيز علتے ہوئے مجمانے لگا۔ الملك بي في الريدوسول كا كل جه ع اولايا لاكول في رستدوكا قد آب كي ميرو كا طري بدل لي آ م جا كردونون رستون في سانا تعار وہ آ کے بدی و کیٹ پر بعد ما ہوا کا بری طرح سے بولا شروع ہو کیا تھا، تیز چر ملتے ہوئے وہ بھے سے رکی کہ جدا وار والو کے عظم سڑک پرتاش محیل رہے تھے، اے ویک کرشٹر کہ بھوں کا شور اخا ا، كونكه وه سب الي يافع في كرمزك كا آدما حمد كور بوا بوا قا، دولوك ناهل بيار عيد وكي "رے کے علادہ می بہت کورے سے ہیں۔"ایک ہے داتا ہوالو کا آ کور با کر بولا تھا۔ " والليس بنا كيس اوررسة دين " ووقدر عدود سع إولى-" بولیس کو بلوالوں کی۔"اس نے بہی سے سل ون تكالا تھا۔ اور مبنگا موبائل تو كيش مى موكا، اس في مضوفى سے بہی تقام ليا، آج مى سلرى لى تقى اورسيدمى 一でいているので " تو پرديرس بات كار" وومر يلاك تي اكد مارى اورا فعار ت تك تيز تيز بما كما بوا دومرى كل سے على كو بر بمآمد بوا تما لاك كو بنا كروه كما كليا بوا امرت سعبان سادا کندرے ہے، پہلی مرجہ ولیس سے فائے کے قربر بارفا جاؤے کیا۔ "ووامرے کولے اللہ ساؤ کی کیا۔ "ووامرے کولے اللہ سے باتھا۔
اللہ سے باہرآیا، الرکا بھی پولیس کے ڈرسے بھیے بٹا تھا۔
آگے جل کر مین روڈ پر رکٹ بل کیا تھا، فاج میں کشن رکھ کروہ ایک طرف بیٹے کیا، امرے کوئی الحال اب بيدمت كيدكا كدبيروى طرح بي كيا إلى تحريف سندى مادت عالى محد" دواس كا اذبرلناجاه رباقا " بھے کوئی شوق نیس ہے کی اور کے کی تعریف کر لے کا، پر لفظ عادہ ہے من کچے کا۔"اس لے اب ال بيك كويكرركها تمازور س بیت و پر رف مارور ہے۔ "دو تو مرکز بھی نہ کے گی، نہ دو میرو بھی ہے جھے نہ وان سائل دول میں اس کے اوال میں اس کے اس میا ۔" "کوئی بات بیس میں بتا دوں گی کہ آپ میرو میں ، استا استام احول میں میر پیونٹس کپ بات مو " كريناد يح كا بكداحاس مى دلاي كا"

20/4 مولاي 20/4

الجير كافران كداكرتم احمان كد عن جانق مو-" عماره يرتن داوت موع إرام عات كرنى رعى\_ ' نے غرصی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جانتی ہو ممارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ بے فرضی کا تعلق میں ہے ہوتا ہے، کی اپنے ہے، کی دوست ہے۔ وہ چھ معنڈی پڑی تھی، دروازے کے باہر کوہر بالکل خاموش کھڑا ان کی گفتگو کی زیر زیر جھنے کی کوشش کررہا تھا، بلکہ زیر زیر تو سمجھ آ رہیں " تحر ہمارے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہ بھی رہا، نہ بھی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھر یہ جفاکشی یہ محنت كوں مهمى كيون ضرورت يوى بي ميرے لئے يريشان مونے كا۔ "بہت بڑی عظمی کی ہے میں نے عمارہ اور اس عظمی کواب مجھے بھی بھکتنا ہے۔" " تو چر بہال کیوں آئی ہو۔" وو ممل طور پر بے حسی اور بر تمیزی نے پیٹ آ رہی تھی، خودا ہے بھی ائے رویہ پر بعد میں جران ہونا تھا جو بمیشہ وہ ہوتی تھی مربہتری کے امکانات پر بھی دھند لے تھے۔ " آئدہ بيلطي ميل كرول كى ، بيا يور كى يادر كى مارو-" كذلك -" وه تيزى سے مكن سے تكل كى اوراس كے يہيے كو برآيا تھا۔ "امرت بات بن ليس پليز، پليز دومنك "وه دروازے كے سامنے آ كم ابوا۔ "مانے سے بیس کو ہر پلیز ، بیر کیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی کھرے نکا ا ہو اور کوئی تراست روک لیتا ہے۔" "دیکھیں آپ اکیل تبیں جائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ **کا چوڑ** دول **گا** و کو ہرآ ب ایک تمیز دارانسان بیں میں نہیں جا ہتی میں کھے کبوں آپ کو پلیز آپ ماع سے بیش س برب را الله المرت بارے كرے بغير كي كھائے بين ، ناراض يوكر ، من بين " جانے دوں گا آپ کو، پلیز اعربیس " ویکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے مورتوں کا زستہ زوکتے ہوئے ذراا چھے ہیں لگ رہے، بہت شریف آدی بھتی ہوں میں آپ کو۔" " تھیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سامنے سے ہٹ کر باہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق بالركون كوكم چورن كاآب كو" "بالكل بمي شوق بين ہے، مرآب ميرب لئے قابل احرام بيں، عاره كى كزن بيں۔" "جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار میں تو آپ کیوں ملکان ہورہے ہیں اب پلیز کی میں يرا يجيمت آئي کار" "ا السالوكول كى بيجان بين خصوصاً المحالوكول كى "وواس كے بيجے يہ ارباتها۔ "پر تو آپ کو بھی ہیں ہوگی" "إل اليائي بوه جمع بحي ايك د حكوسلة جمتى بادر درامه چالا محرتا درامه" "ووا تناغلط بحى الله موجى، مرآپ مرے يہے كون آرے إلى-"وواك من كورى \_ مولائي 2014 مولائي 2014 مولائي 2014

W

W

W

W

W

W

m

اے کہاں چھوڑتی ہے، گاڑی حیدرآباد کی صدود سے باہرتکل ری می اورای کا دل دھک سے رہ کیا، كبال سے كزررى كى دووى بل، اگروه كاڑى سے نيچ پيدل جل رى موتى توشايد پرايك باردوب منك و حالى سال يهله و و اى بل يركمزى خود كلى كررى تعي اورتب عى اسيكير بعالى ملا تعاجو يها کر میتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہو گیا مجر دوبارہ وہ جلد ہی اے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہواجنگل میں لے کیا اور پھر عائب ہو گیا، پھر علی کو ہر ملا جو بہانے بہانے سے حال احوال ہو چھنے آجا تا ادر بغرض تعامر فكرمندان سب كے لئے، جرز عركى اور بدلى اور آج دُحالى سال كے محتر سے وقع كے بعد پيروبان سے كزري مى ، دل جا بادين از جائے اورائے كمر بيلى جائے جہال برسول اس كاوجود ایک بوجھ کے سوا کھے نہ تھا، مروہ خود میں اتن ہمت جیس محسوں کریانی، پھر گاڑی بھی چاتی گئ، ایک قریبی چوٹے سے شیر کے اسٹاپ پر رک کئی، وہ اتری کرایدادا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چکتی گئی، مجروباں آ رکی جہال دوڑ کے ساتھ ساتھ خریب جو کیوں کی جھکی می اور جھکیوں کا ایک لمبہ ساسلہ تھا۔ سورج بوری شان سے چک رہا تھا اور لوگ پسینہ پسینہ تھے، جبکیوں کے بعد تھیتوں کا طویل سلسلہ تھا، یہاں یا تو شہر حتم ہوتا تھایا پھراس ہے آگے کچے شروع ، وہ تھیک اغداز و تبیل لگا یائی تھی اور یہ بھی تبیل کہ اے کیاں جانا ہے، نداس کے ہاتھ میں ہے کوئی جٹ می کہ ہر کی سے بٹل نمیر، کمر نمبر ہوچھتی رہتی، کی سے چھ یو چھنا بھی ہیں، بے دھڑک کی کے کمر میں بھی ہیں گستا جا ہی تھی عجیب مشکل تھی اور اردگردکونی بل دیکھنے لی ،کونی نبر کیونکہ اب تو کبیر بھائی کے مجزانہ طور پر چلے آئے کا کوئی خدمتہ نہ تھا۔ ووالك سائ من في يربين في اور دورتك ديمي الى " پہلے سائس تو لے لوعائشہ، زینب، جوریہ۔" کبیر بھائی ہوتے تو یمی کہتے، وہ بے ساختہ مسکرادی " من اب ہر حالت میں خود سی کروں کی ، ہر حالت میں ، مر کے رہوں کی مجر ہو گانمہیں احساس۔" کوئی خاتون سیل فون پر بات کرتے ہوئے چلائی می وہ جرانی ہے ادھراد حرد مکھنے لی جیسے اپی ساعتوں پر نک ہو، بیہ جملہ آیا خود کہا ہے یا سیا ہے چھلی گئی دیر تک یعین نہیں آیا تھا اگر خاتون پھرنہ چلاتیں ،اس بار وواسے دیکھنے میں کامیاب ہوگئ می کیونکہ وہ اس کے پیچے کچھ فاصلے پر کمٹری می اور فون شاید بند ہو چکا تماجی وہ سل فون محور تی دھپ دھپ کرتی ہوئی تھے پر اس کے ساتھ آ جیمی تھی، وہ اس کا غصہ دیکھ کر كي معلى كربيته كي-"تم كون بو؟" اس خاتون كوبالآخرا حساس بوكميا كهكوني اور بحي يهال موجود ہے۔ مافر ہول۔ "مرغم!"اے كبير بعائى كى بات بادآ كئى،اس نام كويكا كراو\_ " كبال جارى مواوركبال سے آئى مو؟" عورت كى ديكيى كامحورتو بدلا۔ " نامعلوم مقام سے آرہی ہوں اور نامعلوم جکہ جارہی ہوں۔" "ياكل خانے سے بعاكى موكيا؟"

W

''اگرا چھے ماحول میں بات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر میدو کا۔'' '' مشکر ہے کی بات نہیں اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بیمیرافرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی۔'' "يا تيس بناني خوب آتي ہيں۔" ووائن ديز بيس مبلي بارمسرائي مي۔ " كيحة وبنانا آتاب ورندلوك مجه يرصرف بكاثر كى ذمه دارى والتي يس-"وو بعي مكرايا تما\_ "امرت عمارہ کی طرف سے میں معافی ما تک لوں؟" " و جبیں ، اس کی ضرورت جبیں ہے۔" "آواے سوری کرنا ہوگا؟" "وه بحی بیل کرے گا۔" "ووكرك كى كونكدات كرنا جائي-" "آباے بلک مل کریں گے؟" "وولسى كى بليك ميلنك كاشكار موتے والول ميں سے نبيل ہے و علطى كوتتليم كرتے والول ميں سے میں ہے، بیاس کی دائے می مراہے حلیم کرنا جاہے کہ اس نے آپ سے برتیزی کی ہے۔ " کوہرک بہت افسوس تھا۔ "وہ ہمیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی نی بات نہیں ہے، میں بی اس سے انچی امیدیں لگا لیتی ہوں، غلطی 'بيري ب كدامرت آب بهت الجي بين-'' "بدلے میں مجھے بھی تعریف کرنا ہو گی؟" "جيس ، كهانا مجي تعريف سننے كى عادت جيس ہے۔" "بي فقرر سے لوگوں كے ہاتھ ج مع بين آب " وہ بس دى۔ "سارے لوگ بے قدرے میں ہوتے۔" وہ یقیبتا امر کلہ کوسوچ رہا تھا۔ "اوروه لوگ یا دبھی بہت آتے ہیں جوبے قدرے بیل ہوتے۔" "اوراج وستره مكي بوت بن "آب كالمحى كوئى دوست كمويكاب؟ "وه چونكاتما\_ "ميرى بھى كوئى دوست كھوئى ہے۔" ميرى پرزوردے كركها كيا، وہ بنس پرا تقااس وضاحت ہے۔ "ميرى بحى كوئى دوست كھوئى ہے بھول بھلوں ميں \_" لفظ ميرى پر زور دے كر بولا \_ "اجماے۔" وواس کی طرح مل کرامی گی۔ "اجماے؟ كى كا كھونا اجما ہوتا ہے كيا؟" '' منبس افسوں کرنا جا ہے۔'' وہ مکرائی ، وہ دولوں ایک وقت میں افسوس کررہے تھے یہ جائے بغیر كەددۇل كى سوچ كانحورانك تقابلكدا يكىمى\_ بقیہ وقت میں ٹا یک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چوراہوں سے گزری تھی، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جاہتی تھی کہ بیرگاڑی مين (190 عولاني 2014) مولاني 2014

W

W

ندا ٹھنا ہے، دو پہر کے اذیت باک چار محفظ چالیس منٹ کی طرح گزرے تھے ہوٹ تب آیا جب خاتون كافون بحااوروه اسالله حافظ كبتى مونى المحريل دى\_ اے بچھنیں آیا کی اگروہ بھی اٹھ کرچل دے تو جائے گی کہاں ، کبیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يريشاني توكيس مولي مى ا\_ "تو چھوڑ آئے اسے ایں کے گھر تک، جلدی فارخ ہو گئے۔" وہ رات دی بجے تک لوٹا تھا جب امال ابا کے کمریے کی بن بندھی کو یا وہ سوچکے تھے، واحد وہ برآ مدے میں رکھی کری پر بیٹی رسالہ تھا ہے جائيال كے رق كى اس كے انتظار ش-" إل آكيا بول، ديرتو بوكي ظاهر إلى كا كمرائي دورجو بجرواليي يريدوفيسر غورل كي تع ایک مختدان کے ساتھ لگ کیا۔" "برى كى شي رى موكى چرتو\_" "بال دو جب بولت بين تو چپ كهال موت بين " دو كرى ميخ كربين كيا\_ "كمانا عادوك "مل امرت كى بات كررى مول، ووجمى خود بولتى بوتو بولتى رئتى ہے، ويے كمانے كو بعي نيس یو جمااس نے مہیں۔" "وه جھے کول کھانے کو پوچھے کی اور بیمناسب تو نہیں رہے گا۔" "رات كورت وه وزريكي دوست كوكمر لے آئے اور وہ بحي ميل مو، كمال برات كورت اجلى لا كے كم ساتھ سفركرتے ميں توكونى قباحت ميں ہا اور ..... توب كر كمروالوں كے سامنے ميل ہوگی اتنی ہمت۔" "ساتھ ملنے کو میں نے کہا تھا اس نے بیس مجور آجا نا پڑے اے۔" "بال بھی تمیاری خد مات تو ہروقت جا ضرر جتی ہیں خصوصاً لڑ کیوں کے لئے۔" "بہت بری لگ رعی ہواس اعداز میں تفتگو کرتے ہوئے، جینا حرام کردوگی اس بیچارے کا جس کی "اجما پر جہيں تو بالكل فرمند جين مونا جا ہے۔"اس كالجد حددرجه طنزية قا۔ "جھےبس اس بچارہے ہدردی ہے، ویے کھانا مے گایا؟" " ملے گا میں تبیں دوں کی ظاہر ہے تمہارا اپنا کرے جب آؤجب جاؤیسرے سے جاؤی جبس یا آؤی ند، مرضی کے بالک ہو۔ "وہ تیر برسائی میں جل کی اور کھانا نکالے کی، کن سے برتن وسطنے کی آواز خاموتی ش کوئ رعی می-"اسل كى يرتول كايد قائد بكريد يجار بوسط كيل جام جتنا بخو" "تمهارا بوراجيز استل كايناكين مع موسكا تو فرنجر بحي" ووكف ولذكرك باتد دموكر بيشاتها جبوه فرے لے کر باہرآئی۔ "ببت بوجه مول تم ير، الجى كما كرميس لائے اور بار بار شادى كا ذكركرتے مو، يرواشت ميس مورى

" جين ياكل خانے جارى موں \_"اسے بحى سر محوزنے كے لئے كوئى پھرل كيا تھا۔ " كيول يا كل بن كے دوريے پڑتے ہيں، چراؤكى كوساتھ ہونا جاہے۔" وہ چپ ہوگئ اب ال نضول سوالات سے کوفت ہوری میں۔ دو محرے بھاگی ہوکیا۔ "وہ خاتون تفتیش میں جلاا لگ رہیں تعیں۔ " ہال گرے ہما کی ہوں۔ "وہ بس بڑی۔ "أب كيدور بهل كوخوداتي كي دهمكي د روس مين "" " ہاں، وہ میراشو ہرتھا، پراہے کوئی پرواہ تبیل، اسے پتہ ہے تا میں پر دل یوں خود تنی بیس کریاؤا كى، ريلنگ سے ديمتى بول او خوف سا آتا ہے، سى دفعہ موجا تھت سے چيلانگ لگالوں، مراتى من منیں یائی ، سوچا منی خواری ہو کی ، لوگ جمع ہوجا میں ہے، ہر کوئی عجیب طرح کی یا میں کرے گا، پھر سو عظم سے لئك كرم جاؤں محرسوجا روح ميس جس كر فطے كى، ندكونى آواز سے كاند يجائے آئے ا وْرامول مِين لوگول كو بِمالى يرجة ويمني تو سالس انك جاتا تما، پمرسوما زېر كمالون، اس مين تكليف ے ہائیل لے جائے گامیاں بے غیرت کاخرچہ وجائے گابدا، پیجی سوجامیاں کا پیکل لے کر میں ر کھ کر دبادوں، پھر سوچانا حل پکڑا جائے گا، بچے تیم ہوجائیں گے، کی طریقے سوچے۔ وہ سکرائے گا، مرنے کے اُل طریعے میں اسے خود پر اسی آئی جواجی تک دوب کرمرنے کورنے دی رہی۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا موجا۔" خاتون ا پیل پڑی۔ "بالي بيل بياتو سوجا ميل." "من محل التي يرى ول آپ كوكسيم مشور ب د ب ري مول" " كہتى تو تھك مورامل من مرتے كے لئے بھى إلى فى مت جاہے جو بم جيسوں من كيس بك كى انسان میں جیس وہ تو عزر نیل صاحب کوشاباتی ہوجوا تنامشکل کام کر کیتے ہیں۔' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود نکالے گا، سوچا میں بھی دیلموں اور کبوں کہ لیس بھائی ماحب آپ بھی چھالوجومد ہوں سے چھاتے آئے ہو۔ "وہ بوے سرے سے کہتے ہوئے ہی رق کا جسے کوئی چٹکلہ چھوڑ رہی ہو۔ وہ خود بھی بس دی ، عراعر جیسے ایک ڈرنے جگہ لے لی۔ موت، ذلت، تکلیف ایک تو موت او پر سے ذلت بھی ڈیل ڈوز۔ " كتبة بين جس كا كام اى كومانهج، بم بمي فرشتوں كے كام اپنے ہاتھ من ليس كے تو الو كورا كي مرور، سوچا ہے اب موت كا اراده بدل لول، بس اس بے غيرت كو بركائى مول زعرى عذاب كر كروى مولى بيرى-"كيايرانى بآب كي توبرش؟" "خود بردا مظلوم بين درابدول ب، مال بين عدورنا ب، مال اس كى جلاد باور بين ي "اف اوه-"وه زبان دبا كرره كي-مروه لمجرون روتى رى بقوزى ديرين وه دونون الي كفتكويس معروف تعين جيس كبين جانا ي عند (192 مولاي 2014

W

W

"اليي بحي حالت ين بيتم جوينات بوده وات كم كمانا زياده للي بيدائي بيوى جومهم بحي شد "بوى ناشكري ورت بوكراس سے زيادہ فيل كول كا يہلے جائے بنالو" وہ ديوارے فيك لكاكر كفرا ہوگيا ،اس نے كرم يائى من بى جينى كمولتے ہوئے اسے كمورا تھا۔ " گاڑی کا انظار کرری مولاگی، وہ بھی اسٹاپ سے جارمیل دور" کوئی تیز بیر جیہا رسمن طلبے والا آدى چيرى الكاكرين برآبيها تما، جيوه بيان بين ياري مى مرده بلاشبه بروفيسر فنورتما\_ "مي تم سے يہيں يوچيوں كا كمرے بماكى مو؟ اگر ہال تو كيول يہ بحى جيل يوچيوں كا كركس کے لئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانہ اور معصوبانہ ہے، میر مجی تبین ہوچھوں کا کہ اب کہاں جاؤگی بلکہ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ چلو گی؟" وہ جیرائی ہے منہ بھاڑے اس بوڑ سے بیٹر بیٹر کو دیکھتی رہی۔ "كياد كيدرى موباب كاعركامول، ميرى بني مولى تو تممارى عمركى مولى الكيلار بها مول يوى مر کئی، ہدعا تیں دیتے دیتے اولا دکوئی مہیں ہے مناسب مجھوتو چلوجتنے دن روسکو کی رہ لیٹا۔'' "آپ کوکیے پہ کہ براکوئی گھر نہیں ہے۔" "ایک آوارہ کردنے کہا تھا جب دور چی پراکیلے بیٹے یا رہے میں بے مقعد شہلتے کمی گھڑی ا خائے تھیلا مینی معصوم یا بری آ تھوں والی اداس لاکی کو پریٹان دیکھنا تو بیدمت ہو چھنا کہ کمرے بھا کی ہو، یہ بھی جیں کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس کھرلے آنا اگروہ اعتبار کر سکے تو،اب اگرتم اعتبار کرسکوتو " ينبس بنايا كداس ك ياس اكرريخ كوكونى جكدنه مونى تونا جائي موع جي إع ساتھ چلنا را ے گا کیونکہ پھراس کے یاس کوئی اور آپٹن میں ہوگا، سوچ رہا ہوں اچھا ہے میری بی میس ہے، ورند میں آج بہت دور بیٹارور ہا ہوتا۔ "پروفیسر نے سرے ہیدا تارکر ہاتھ میں پکڑا اور آسان کی طرف سر "آب يقيناً ملمان موتكر؟ (لك تواتكريزرب بين)-" "الله كاشكر بي من معلمان مويم كون بو؟" "ميراكوني فرب الل ب-" " بنيس وه مجى نبيس، مانتى بول كه كوئى اس نظام كوچلار با ب آپ بى آپ اراد كى تىس ينت ، آپ عي آب و يحيل موتا-" ود كريكن مو؟ "وه لفين سے كہنے لگے۔ " کیے کہ سکتے ہیں آپ؟" "اتی غیر نینی اور تشکش البیں میں دیکھی ہے۔" " ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بڑے تی وفا دار ہیں ، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔" " خالى مانے سے پھر تیں ہوتا جانے سے ہوتا ہے۔" وہ بے ساختہ کہ گئا۔ 2014 جولاى 2014

من م سے مرس كيا بيٹے ہو جھتے عى بلا بول ديا۔" " كمرين جب سے بيٹا ہوں سوچ رہا ہوں ہم دونوں ايك جيت كے بيج بيں روسيس كے " "ال مجھے یہ ہے بتانے کی ضرورت میں ہے۔ " كماناتيل كمايا تو كمالواس كے بعد ہم سجيد كى ہے بات كريں مح في الحال من تميارا اوراينا كمانا خراب كرنائيس جابتا- "إے ائدازه تقااس نے كھانائيس كھايا ہوگا، وہ پليٹ بيس اپنے لئے وال جاول تكال كركرى دور بالكر بين كى اس بيت قاصلے يرجى ير كو بركى الى چھوٹ كى۔ "دانت كول تكال ربيو" وه كبتى رخ مور كربية كى\_ "میری مرضی میرا کمرے، دانت نکالول یا بندر کھوں۔" وہ حرے سے کھانا کھانے لگا اور ساتھ میں و يوانه تما من .....و يوانه ..... بينه جانا ص تے بینہ جانا۔ "بيتم كب سے آواره كانے كانے كلے ہو۔"وه توكنے سے باز نيس آئى تھى۔ "كانا يحاره آواره ييل موتايار" بی تو تم کویاد آئیں کی وہ بہاریں وہ سال آیا جھے جھے بادلوں کے لے تے ہم تم جاں ، جاں آ یا " محطے والوں کو اٹھاؤ کے کیا سارے جمع ہو جا تیں کے جوتمہارے اس فن سے نا واقف ہیں۔" "اجهاب مفت كي تغري ل جائے كى محلے والول كو\_" "بہت خوب امال ابا اٹھ کئے تو تمہاری بھی تفریح ہوجائے کی وہ بھی مفت میں۔" " بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں باپ بڑے سادہ۔" " ہاں جب بیٹا آوارہ ہوگاتو ماں باپ کوشریف بنائی پڑتا ہے۔" " تمهارا مطلب ہے وہ پیدائی شریف میں ہیں؟" وہ کھانا کھا چکا تھااب الگلیاں جا ٹ رہا تھا۔ "من نے بیکب کہا، دال المجی نی می شاید\_"وہ اے الکیاں جا فاد کھے کر بولی۔ " مُحك مي جيسي بني به الكيال والناسنة ب-" "سارى منتس يورى كرنا تمام فرانص كوچمور كر" " خيل جيس مول في في-"وه برتن سميث كرلے جانے لگا۔ "دےدوش کے جاتی ہوں۔"وہ احل می۔ " كىلى رہے دوا تا تو ين خود كرسكا مول، بلك عائك كي بحى بناسكا مول، تم اكر بينا عامول " كونى ضرورت بيس بهت بي اور يكى ضافع كرتے بواور دود حال بهادي بوء يس خود بناديا موں۔ وہ اے برتن لے کر مین من آنی اور مائے کے لئے یاتی رکھا۔ " تمباری بچت والی جائے بھی جائے کم کرم پانی زیاد ولکتی ہے۔"

المنا 194 مولاني 2014

W

W

W

W

W

سادےملمان۔" "تم خود جي عجيب مواركي" " محرملمان تونيس-" "كيا مواشريف تو مونا، پند ب عجيب انبان خاص شريف موت بي مجروے كوائل، كونكه وه " حجيس كونى دووكا باز مكارآدى عاب كيا-" وه دولول علي جلت اساب ك قريب آ مح يق سواری بہال بھی ال رہی تھی جہیں عجیب اور شریف والی بات ول کو لی تی ۔ "كونى ايبائ جوآپ كى خاطر كويمي كر لے اور آپ اسے ديك پدد كادية آس ميے كوئى مظلوم ظالم كوسبتا بو بحويس آيا كهامل فسور واركون موسكاب، وه جوظم كرتاب، وه جوظم سبتاب " تم كبنا كيا جا جي بوكى ظالم مظلوم كا قصد لے بيٹے ہو، كونكه تمہارے پاس آئے دن كوني الوكما تصدی کمانی تو ضرور ہولی ہے۔ "مرے یاس بالک ایک میل ی کبانی ہے، وہ تمباری کرنے" "ادواتوبيقمه ب-"ووكب كر تعندي سالس بحركرروكي-"توابتم طرف داری کرو مے اس کی ، ظاہر ہے کھ وقت کی محبت کا اثر تو ضرور ہوتا ہے۔" "ا كرتم تموزي دير چپ ره كرميري بات من لوعماره توبيد يقينا تمهارا جهد پراحسان عي موكا كونكه تم من سنے کا منبط بہت م رہاہے۔ " إل جمه ش او كوني خولي كيس جلوم على سي منبط برداشت والي-" "فی الحال میں ماری بات جیس کررہا،اس کے لئے مارے پاس وقت ہے فی الحال جو ضروری ہے "أجما تُعيك بي كروبات مربوكي يقيناً طويل اورنفول لا جك\_" " طویل ضرور سے مرفضول جیس ، تو بات بیاب کہ وہ بیچاری بمیشہ تمہاری سنتی رہی اور تم کہتی رہی، تماراروبياس كے ساتھ بہت يرار بالغير كي وجدكد "اس كى وجرب-"اس فيات كالى-"اوروه بيب كه عماره وواركي تمهاري خالدزاد ب اور تمهين اي كي مال اورخاله ب نفرت ب مر اس میں اس کا کیا تصور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جھ کر کسی سے نہ رشتہ جوڑتا ہے نہ مرضی سے والدین چنا ہے، اگر انسان کی مرضی ہو بھی جالی تو ہر کوئی کیا عی معیار چنا، کوئی غریب کے کمریدانہ ہوتا نہ کوئی جواری شرانی کے کمریدا ہوتا، وہ تہاری کزن ہے وہ خودائی مال نائی یا خالہ کو چھوزیادہ پیندمیں کرتی ہو كى كراس نے اس كے بدلے تمارے ساتھ بھى برائيس كيا، اس سب كابدلة تم سے يس ليا، بلدان سے می میں لیاجن ہے لیا جاہے تھا۔" " میک ہے ہو تی تہاری گفتگو حم - "وہ زہر محری نظروں سے اسے دیکھنے لی می -"ا جي سيل مولي-2014 مولاني 2014

"تم بالكل فنكاجيسي بالنيس كررى موالزي كمي عرض اس كى شاكردى ش او تين رين-" "من كى فنكاركويس جانى-" " حريس جانا مول، سالوں سے باری ہاس كے ساتھ، چلوگ تو طواؤل كا۔" " مجھاب کی عجیب محص سے بیں لمنا۔" "اور جھے سے ل كئيں -" يروفسر خورلو جوالوں كى طرح قبتيد ماركر بنے تو وہ جب ہوگئے۔ " براکوئی مرسل ہے۔" وہ تمری سے سے لگائے بیٹی تی۔ '' اِنچی بات ہے،جن کا کوئی گمر میں ان کی پوری دنیا ہے۔'' وہ ہیٹ پین کرچیٹری حما کرا تھا۔ " ركيس، آپ كے كور كے علاوہ في الحال ميري كوئي بناہ كاہ نيس كر چھوس سے تك جب تك كوئي اور بندوبست السي موتاء وونا جاراتي مي مجورا كوني اور جاره مي تيل تعار " كنت كمر بدلوك لاك سكوجين مام ك كولي جيز بتهار باس؟" "آب کو کیے معلوم کہ بہت سے تحریدل چی ہول۔" "ایے می منہ سے لک کیا بے ماختہ۔" "آب كرمند ي كا كاكا بكيا؟" " بين كلنا طالاتك كوشش بدى كرنا مول، تك يرزعركى جل رى ب، مراس كى ك مدے يج ے کوئی عجیب آدی۔ "لموانكتي ہو۔" وہ چلتے چلتے ركے۔ " مبيل ملواسكتي، وه بهت دور چلے محتے ہيں۔" "منيل دوسر عمل" "كون سے مك ؟" يروفسر صد سے زيادہ دو چي لے رہا تھا۔ "دو طيبه كتي بن سعودي عرب "وہ بھی تو دوسری دنیا ہے اس زمین کے قطے ہے۔" "كول وبال كونى جنت دوزخ بحى بيكا؟"بيات الى في قداق يس كي كى ك " وہال جنت ضرور ہے، جنت الریاض ۔" "اچھااوردوزخ کمال ہے؟" "ووجم ہیں، چلتے محرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہ ذراانسان بنتے ہیں مجروہاں سے نظتے میں آوار منات ہوجاتا ہے اور محردوز نے کے آثار تمایاں ہونے لکتے ہیں۔" "عجيب انسان، ايك اور عجيب انسان، ميرى زعركى من مركوني عجيب انسان آيا ب اورا تفاق سے المنت (196 مولاي 2014

W

W

"كلسندے ہے، كل ميں اس سے بات كروں كى " ووول على دل ميں بہت شرمندہ ہوئي تقى كر الو ہر کے سامنے خود کو نا رال رکھنے کی کوشش کردی گیا۔ "عماره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کرویار۔" "ساتھ رو کرانیانیت توساری تم نے لے لی، شی تونام کی انسان رو گئ ہوں، ری دوئی تو وہ مجھے راس بيس آلي-" " تیج بہے کہ جھے اس کی اتن کوششوں کا پیدی نہیں تھا ورنہ میں اسے پہلے سے روک لیتی ،اس نے "ميرائجي بي خيال عِماره، مراسے خوني رشتوں كى يرداه ب، جا بر شتے جيے بھي مول" " بھے پت ہے وہ بہت المجل ہے اور بیا می کہ میں بہت بری مول-" بھے پہتے ہے بیسبتم نے جان او جو کر کیا ہے کونکہ تم حد درجہ خود غرض اور بد تمیز ہو ممارہ جہیں كى كى يروا جيل ہے۔"اے اتا كھ كنے كے بعد اس كارى اليكن ديكھ كر حرت اور د كھ موا تھا۔ "تمہارے بہر کا بہت شکر یہ علی کو ہر صاحب اور خاص اعز ازات کا بھی جن سے ابھی تم نے مجھے نوازا ہے۔' وہ افسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑاک سے دروازہ بند کر دیا ساتھ عی بنی بند ہو گئا۔ وہ وہیں کا وہیں بیشارہ کیا جائے کا آدھا کے لئے جواب یائی میں تبدیل ہو چکا تھا، اس نے تھنڈی جائے کا ایک کروا کھونٹ ایے اندرا تارااور بدمرکی سے منہ بنایا۔ فتكارى زعرى اب اتى بعى رائيكال جيس مى ،اس ويران ميس اس ف زعرى تصارف كا فيعله كرايا تھا، بس اتنا تھا کہاہے چند کھنے جواس کمریس جاگ کرگزارنے تھے انہیں پکھاتو بامقصد بنانا تھا، یا پھر ا کھی وقت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وقت کوذرا آسان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تبدخانے کی صفائی کے حق میں ووٹ لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو چھے جس بٹنا تھا، اس نے بدی می ٹاری کی اور چیزی ممانی آسته آسته تهدخانے کی سیر صیال از تا ہوا کیا جہال کچھ وقت مل موت کے سائے نے اے ڈرائے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تہد خانے کے جالے اتارے، چیزوں کا کباڑا کی طرف پھینکا ایک خالی کوئے میں کچه در ستایا محرخانوں سے لڑ کمٹر اکر کرتا ہوارسالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیااور سٹر حیاں چڑھتا ہوا اوپر آ کیا، تهدخانے میں اتن مخوائش رقعی کئی کہ کوئی بھی بے کاراور تصول چیزوں کا مجھ اسٹاک ہو سکے اِب ڈھیر سارے رسالے تنے جودو پہر کے بعد وہ کھول کہ بیٹھے ہوئے تنے فیصلہ بیہ ہوا کہ روز ایک کھر کے کسی ایک کونے کی صفالی ستمرانی ہو کی اور ایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا چ کا وقت نمازوں، طاوت کے لئے

مخصوص کیا، کتنے دن ہوئے کہ بیج سے ناطر و سے کیا تھا، ترجمہ ولفسیر تو دور کی یا ت-

مرخالی الاوت نہ کی روح کی بے چینی ہر طرح سے عروج بر میں ، جو تص انسانوں سے کتا ہوا ہو

ایک کونے میں رہناہو، نہ بندوں بشرے واسطہ نہ روز گار زندگی کی ظرنہ کھانے بینے کی قلریں نہ ملنے

(199 مركاي 20/4

"ميرانيس خيال كداس وقت مجه سے زياده كوئى مبروالا ہوگا۔"وه اس كى بات پر پيمكى محرامط " بہلی بارمبر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہا ہے، جب عادت پڑجائے تو مبر پیٹھامشروب بن جاتا ہے بس يملي بال انسان كا باضمه جب تك يرداشت كرسك، خراق اس سے آگے بوصت بين،اسے يه بال تم جاب لیس ہو، تواس نے کوشش کرنا شروع کردی۔" "كونى احسان ميس كيا صرف بات بى توكى بوكى نا-" "بنیں عمارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کی کے لئے۔" دد ہم كى كے لئے دعا تو كرتے ہيں مركوشش كرنا مشكل ہوتا ہے، كيونكه كوشش دعا كى عملى تغيرے اور عمل تو ظاہر ہے مشکل ہے، مرکوشش می جاعدار حم کی۔" " تم نے بھی سوچا کہ دعاؤں ہے ہی بہت کچھ کیوں ال جاتا ہے، اس کئے کہ مل کا فقدان ہوتا۔ الله كوية بي كين كين المين مم الي لي محمد مل كين كرين كالحك جائي ك، بارجائي كاورجب، ہارجا میں گے و ماری دعا کام کرے گی۔" " خراق بات کوشش کی موری ہے تا۔ "وہ مہلتے مہلتے برآمدے میں آ کر بیٹھ گئے ، کری ستون کے مارے تکا کر برآمدے کی چوکھٹ سے ہوا ظرا کر چرے کوفرحت پخش رہی تھی ،اس نے ذرا کھے کو آ تکھیں موندلیں۔ " پھر پہ ہے کیا ہوا؟ اس نے دعائی تیں کی کام کرد کھایا، اس نے ایک ایسے پر سے کا کام شرون كروايا جوسالوں سے بند تھا جس كے سے سرے شروع ہونے كى دور دور تك كونى إميد نہ كى، اس كے کے ایک مضبوط تیم ورک جا ہے تھا، تمراس نے ایسا شیڑول بنایا کہ دو تین لوگ کور کرسلیں ، پھر دو بندون كاكام بانث كرخود كليا اورايك وركرى جكه تكالى صرف تنهار بيديئ ، إس بوزيش من كه بورد وال تمہیں رجیکٹ نہ کرسلیں اور دوسال تک تم آرام سے روسکو، پھر اگر تمہیں کہیں اور جاب مل جائے وہ چھوڑ کر جاستی ہو، کیونکہ بورڈ میں کام کے تجربے کی بنیاد پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر جاب بھی ل سکتی۔ اور لک بائے جانس، تم جا ہوتو وہیں اپنی بنیاد مضبوط کرسکتی ہوا چیا کام دکھا کہ سینٹر کی کی بنیاد پر تمہاری ر تی ہوستی ہے تعلیمی و کری تو تمہارے یاس ہے ہی، یہ می سے جل کی ساری بلائک، کر سے جلی تو پہلے انڈے پر بی فلاپ ہو گیا، جو سوچہا تھاان انڈوں سے مرغیاں ہوتی مرغیاں پڑھ کر جیسیں بنیں کی 🕏 کر اس طرح سلسلہ ہے گا اور تیج میں ایک اغرے سے بڑا آ دی بن جائے گا، تو امرت بیجاری کے ساتھ ہے ہوا کہتم پہلے دن عی لات مار کرنٹی ، مگر میں میرسوچ رہا ہوں اس پلان کے خراب ہونے کا د کھتو اے مو گا، دوسرا د کا تیمرا د کا تیمرا د که ای امید تو شخ کا جو ہر باروہ دابسة کر لیتی ہے تم ہے، کر سب

سے زیادہ دکھاسے تب ہوگا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دہ بنا پڑے گا اور مجھے اس لئے دکھ سب سے زیادہ ہے ڈیرکہ فی الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں کس فدر شرمندہ ہوا

"مم كيول شرمنده موك، عن ال عدماني ما تك لول كي-" "مرور مانگنا مرائے دوسرے نصلے پر بھی فور کرو۔"

النصنية (198 مولائي *2014* 

W

W

W

t

C

موں مہیں کمایتاؤں۔

W

W

" خلاف مراج تو انسان مردوری بھی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام بی کیا جو مشکل نہ ہو، بس اكرعماره بيجاب كركتي تواجما تفاهم مجيجي اكرال جائي وغنيمت باس عالات بدليس محنيس مر معجل ضرور جائيں مے۔" " تُعِيكُ بُ كُوبِرا بِكُل آجائية كالجمع ببت فوثى بوكى اكراب كويدسيث ليتي بإتو" "اور جھےاس سے زیادہ خوتی ہوگی اگر جھے آب کے ساتھ کام کرنے کاموقع ملاقو، ش کل آجاؤں "بال مرورآ ي كا" اس كى مشكل بيسے كھ آسان بوئى تھى، مردوسرى طرف عمار ، تقى جومشكل -500 وہ من من تیار ہو کر کرے سے باہر لکلا تو ابا نکل کے تے ، امال ناشتہ کردیں تیں اور عمارہ بھی اے د ملعة عي الله كمرى مولى \_ " تم البيل جارب موتو بحے جي رسے مل چيوڙ ديا۔" "كهال جارى موتم محر مين انثرو يودي-" "د ميس ش بورد جاري مول-" "انبول نے بلایا ہے کیا بیٹا۔"امال ورا بول برس " تى امال تقريباً بات قائل كى جس من في المائم ما تكاتماء آج سوج رى مول جوا كذك موجائة ''ارے بیٹا بہت انچھی بات ہے جلدی جاؤشاباش کمال کرتی مووقت مانگا تھا، جاؤ کو ہراہے چھوڑ " كريد بناؤكم في مح مح عصور كركهان جارب مو؟" " كبيل انثروبورينا بوكاس في"اس كى بجائے عماره بولى۔ وہ ٹائی کی ناٹ لگاتا ہوا عجیب تظروں سے محورتا دروازے سے بائیک باہر تکا لئے لگا، وہ دور کر بائل ربینے کی۔ "ارادے کیے بدلے؟" وو بائل اشارٹ کرتے ہوئے کہے لگا۔ "احماس موكيا كمايياتيس كرنا جائي تقا، لوك وافي خرورون كے لئے حردورياں كرتے ہيں مجھے تو اچھی بھلی جاب ٹل ری تھی۔" " حیب کرفون نتی ہودوسروں کے۔" بائلک کی سے باہر نکل تھی، عمارہ نے دویشہ سنجال لیا۔ " كيون تم كى سے جيب جيب كرباتي كرنے كے بوكيا۔"النا سوال كورا بوكيا۔ " بجھے چھنے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کرسکتا ہوں۔" "امال الم كسام على ؟" " ال سب كرمام مر دل من كوئى چور تعور اي ب-" "توجبتم نے جیب کربات کی بیل کی تو می سنوں کی کیے۔"

ملائے كالجمنجيث نەعمادت كا ذوق نەزىمە رہنے كا شوق، بس موت موت صرف موت اور زىركى سے بیزاری مجروه مخض ماضی کا جاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، دانشور و فنکار تجزیبہ نگار اور زرخیز رہ چکا ہو، وہ اس صورتمال میں ایک عجوبہ یا تو پھرایک خالی خولی ڈبہ بن کررہ جائے گا اور پھر جب د ماغ خالی خولی ڈیپر بن جائے تو سوچس ائی مرضی سے تسلط جمائی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی مونی ہے یا پھر ملس کی۔ اليے من بنده يا تو زعر كى من غرق موجاتا ہے يا تو زعر كى من رہتے موتے بھى اس سے كوسول دور کسی ایک تکتے پر جب نہ شیطان کی چلتی ہے نہ نفش کی پھر بھی بگاڑ کی آیک اور صور تحال ہوتی ہے جس ےانان بے کارکملاتا ہے۔ اور ہے کارانسان یا تو لوگوں کے سمارے ڈھوغر تا رہے گا سماروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی تک کرے گا خود سے واسطہ لوگوں کو بھی ، سوفنکار کی میپنوں سالوں سے بے کار بیٹھا تاش بی کھیلا رہا شاہد ایے ساتھاہے دور دوسروں کے بیتے ویکھار ہااور کھیل حتم ہونے کا انظار کرتا رہا جب جیت کے جالس نظر جس آئے، اس وقت کری پر بیٹھا ٹا تک پر ٹا یک جمائے گھری سوچ میں کم فنکار خود پہرس کھا رہا تھا اور مهينوں ونوں مفتول كا حساب جووه كرر ما تعااور كن رما تعااس في كيا كھويا كيا پايا اس تعلق ميں تواسے لگ رہاتھااس نے خود کو کھودیا ہے۔ فنكارتو درحقیقت آئم ماه دس دن قبل عى مرچكا تماجي دن ميلي باراس في موت كاسوال كيا تمااور

چلتی ٹرین کے ایک مسافر ساتھی جس کی آتھ میں جلتی جس نے اسے آٹھ مہینے کا وقت جانے کیا سوج كريتايا تقاا بحى بيراز راز تقاء الجى بياتنى مجنى باقى مى كرتب ب فنكارى رايكانى عن برايك ون اضافه کرتا رہا، حالانکہ زیم کی کی بٹارتیں تو یب بھی ملتی رہیں، اجنبی محص، پر دفیسر خنور، قائم مقام شغرادہ، على كو براورساري اللي ويلى داستاتيس روتن سيس-

ایک فنکار کی روح عی پیر پیرانی می اور پیر پیرا کر بھے جاتی می اوراس نے روشی کے کولے پ باته جور كاليا تقاءروشي بجتى تؤباته بمي جلائقاء داكها زني شازني دحوال ضرورا زنا تعا\_

"بيلوامرت بات كردى بين، اجماان كى إى، في من كوبر بات كرد بابول امرت سے دراكام تما اكرمكن بوتو پليز ان كوبلالين، في الجما-"وه سائس لين كوروكا، دوسرى طرف عماره درواز \_ كى چوكف

"بيلوكو بركيا حال بين؟" امرت دومن من آني مي \_ "من فیک ہول امرت، آپ بھی خیریت سے ہوتی امید کرتا ہوں۔" " في الله كاشكر بي آب ينا من ليع ون كيا؟"

"امرت اللجويكي من بنانا جا بنا بول، بلكه درخواست كرنا جا بنا بول كه اكر عماره بدجاب بيل كرني تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے مجھے رحیں و میں کل آ جاؤں گا۔" "ببت محربياكو بركربيكام ورامشكل بفرويية آب ويدى يدى مشكول سي مفت آئ بوتك مرخلاف مزاج کیے کرمیس کے اگرانہوں نے رکھ بھی لیا تو۔"

معند (200 مولانی 201*4* 

W

w

W

W

"بس کردیں پروفیسر صاحب سر در دکررہا ہے۔"اس نے دحوب کی پٹن اور پھرا تنا شور ہے تھیرا کر ان کی چھڑی میچے کردی، اب وہ آوازیں دیے گئے تھے کہ دروازے کے پاس کولی آ کھڑا کنڈی کھول رہا تفااورساته ساته مبركي تلقين بحي كرر باتعا-"اوہ السلام علیم پر وقیسر خفور زار لہ جاتے آئے ہیں۔" . "وعليم السلام بعني كيے ہومياں، آج بھي بھوكے و تبيل بيٹے ہو، خريت سے ہونا۔" " إلى يارتفيك بول ، آجاؤ ، بيكون بين؟" "اغراق آنے دو، آجاؤ بچ آجاؤ، بيميرى مندبولى بني ہے۔"وہ اعدا كر بينے، امركلہ كچے جرانى ہے ادھرادھر دیکے ری تھی، بنگدنما وسیع عمارت کا ویران کیاڑہ کھر جہاں جکہ جیزیں اور رسالے کاغذ "منہ بولی بٹی بتم تو اولادے بھا محتے تھے،اب بنالی مزا چکھنا جب بیچھوڑ کر چلی جائے گا۔"وہ ال كيام كدر ع تق-" يكين بين جائے گی، ميري بني ب مير ب ساتھ رہ كي۔ "وہ اس كے ساتھ بيٹ كئے تھے۔ " تم لوگ كيا كھاؤ كے كيا ويؤ كے، ميرے پاس كھاور تو تبيل كرايك جوسر مشين ضرور ہے اليل آ ژوؤں سے جوس نكال كر پلاسكا موں اور دال كے پاپر كھلاسكا موں اگر كھانا كھانا ہے تو خود بنانا پڑے '' ہمیں کے نہیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔''ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ ''جھوٹ، خفور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنیس آتا ہم دونوں ل ملاکر کچھ بنا کر کھا لیتے میں، تقریباً توای کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ "وہ بدے مزے سے ٹا تک پرٹا تک جمائے بیٹ گئے "ای لئے تو حمہیں روکتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرواور جموث بھی مت بولا كرو، كيونك كي لوكول كاجموث ورى طور ير بكرا جاتا بتمهارا شاران بى لوكول من سے ب-" بروفيسر فنورات وبدر عض يابتار به تصائدا زعجيب تما-''تمہارا ٹاریہت ایکھانسانوں میں ہوگا بچے ، ویسے نام کیا ہے؟'' ''جب میں اسے کہتا ہوں تو کہتی ہے جو چاہے بلالیں چاہے عائشہ کمیں ، جوریہ کہیں ، کلثوم کہیں ، ذبہ نہیں میں '' "ميرى بي عجيب ہے باپ كواصل نام بيس بتاتى -" پروفيسر كوفتكو و تعا۔ "آپ بھے بہاں کوں لائے ہیں پروفیسر صاحب "وواس کے نام کے نا یک سے لڑنے لگی "تہارے بہت ے ام کس نے رکھے ہیں۔"فنکاردچیں سے پوچورے تھے۔

"میرے بھائی مجھے بلاتے تھے،ان کوبیرمارے نام اچھے لگتے تھے۔"

"اورتمبارے بعائی کے کتنے نام تھے علی عثان عمر ، احد-"

" چالا کی برت رہی ہومیرے ساتھ۔" وہ ہنا۔ "تمہاری محبت کا چھ تواٹر ہوگائی۔" "تم بميشه نيكيواژات لتي بو-" "مم نے ہمیشہ جھے بیکیٹے ٹیز بی وی ہیں ،تہاری یاز یوٹیز او اورائر کیوں کے لئے بی ہوتی ہیں۔" "بهت بری اور تباه کن سوی رخمی بو به " بورے جال کالر کول کی خامیاں مجھ عی میں ہیں۔" "اور بورے جہال کے لڑکول کی خوبیال تم میں شاید، مجل ا۔" "خودى نوازنى مواوراعز از چين ليتى مو، ببر حال تم في بعي كوئى فيصله وقت بريس كيا-" " مهيں جاب ہاتھ سے جانے كا د كھ مور ہاہے يا مينى ضالع موجانے كا-" "دونول كا-"وهمسراما تقايه "ديكت من شريف موسويس اورحسر يس آواره كردول والى ين ، تعبك كت ين يروفيسر فنوركه نام ہاس علی کو ہر، کام ہاس کا لورلور چریا۔"علی کو ہرنے ہواؤں میں قبتہ چھوڑ دیا اور وہ مسکرانی۔ موٹر یا ٹیک ہواؤں سے یا تیں کرتی ہوئی فرائے مجرتی ہوئی جاری می اینے ساتھ سارے نظاروں

W

W

W

بجائے کو ہر کے عمارہ کو د ملے کروہ کھے جرت میں جلا ہوئی می اوراس کے اوپر عمارہ کا بارس لی ہوئیر سب كے ساتھ الجھے طريقے سے بات چيت كرتے ہوئے وہ ہر طرح سے احساس ولا ربى مى كدوه اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کام میں اسے کوئی خاص دلچیں ہے، پہلے ہی دن اس نے کام کے بارے میں ذرائعصیل سے بات کی اور میل دیکھنے گی، وہ اس کی کزن می ای کی طرح کام بانث کرحسویں میں منیم كركے كرنى مى اور بورى توجه اور فيانت سے كرنى مى، وہ ايمان دارى ميں جي اس جيسى مى اور اصول مِن بھی،بس ایک تصاد تھا،امرت بھی بھارمبڑ کر لیتی تھی اورخواب بھی دیکھتی تھی، جبکہ اس میں رداشت اورمبر کا فقدان تھا مجراس نے کوئی جواب بیس دیکھا تھاوہ زعر کی کوسادہ اور آسمان طریقے سے گزارنے کی عادی می ، کام اور آرام اس کی زعر کی کے دواہم چیٹر تھے، جبکہ امرت اپنی عجیب وغریب طبیعت کے باعث باوچود مطن اور کام کے بھی آرام میں کریائی تھی،اےخواب کمال سونے دیے تھے، جوده جاتے میں دیمتی می۔

" بيآپ جھے کہاں لے آئے ہیں۔" وہ سنسان ایریا تھا، رکشہ رکا تھاوہ اڑے اور ان کے اتر تے عى ركشه يعث يعث كرتا روانه موكيا تعا\_

' بیمیرے پروئیسر دوست ہیں، آ جاؤ، ہاں بیمیلاسنجالو۔'' آڑوؤں سے بحرا تھیلا اسے تھاتے ہوتے وہ چھڑی دروازے پر مارنے کے،اس دروازے کی بیل بھی خراب ہے اور اگر تھیک بھی ہوتی تو وہ کون بیل کی آواز پر پہنچا ہے، درواز ہ دحر دحر انا پڑتا ہے اور درواز ہ واقعی دحر دحر کررہا تھا جیسے تو نے کو

2014 حراج 202

2014 جولاني 2014

W

W

"ان كالك بى نام تماـ"

"اب کمال بین ده؟" "بيريزيال يزى بين ،فرن جيس مير ، ياس مراجي موسم اچها ہے خراب بيس موسي پركل عي تو لایا ہوں، سوی رہا ہوں فرت کے لوں۔ "وہ چمری اور ٹرے تکال کرآ ڈودھوتے لگے۔ "جہاں ان کوجانا تھا۔"اس نے کندھے اچکائے۔ مب د کھے لیا ہے میں نے رکنے کا بہانہ کیل اب آپ جاکر ہاہر بیٹھے پروفیسر صاحب کے ساتھ و منهيس كيون چيوڙ كيئے۔" كمرى إداس أنكمون من ايك محر تعار "ية بيل" ال ن آهيل جرائي-"وه ميزير ناتليل كميلائ سور بابوكا مجددير شي تم ال كرفزائ تك سنوكي" " آوارگی ایک طرح سے اچھی ہے بچے اگر آوارگی کا کوئی اچھا سا مقصد ہویا پھر بے مقصد ہو، مگر "آپ کوکیے پتہ کہ وہ مورے ہوتے۔" جب بنده کمر لوٹا ہے تو بہت کچے بدل چکا ہوتا ہے، کمر کول چھوڑاتم نے؟" "ووميرے پاس تب عى آتا ہے جب مجھے يا اسے ميرى ضرورت مونى ہے، وہ رات مجر جاك چكا "بيسوال آب جھے سے يو چھ سكتے ہيں كيونكه آپ كے كمر من جارون روني كھائى ہے ميں نے كر كوئى ايا بنده حس كے كمر كا ياتى محى ميں بياوہ جھے سے ايے سوالات كرد ہا ہے، اس كى وجد مى آپ موتا ہے اور آتے عی یا مجھے سلاد بتا ہے المحرخود سوجاتا ہے، المجی میں قریش مول تو کو یا وہ سور ہا موگا۔ "البيل آپ كى كيول ضرورت ب؟ اوروه محصے يهال كيول لائے بين؟" وواس كى طرف و يكھنے ہیں۔" توپ کارخ مجرم کی طرف تھا، پرویسر حفور کی جانب۔ "يېمى تىمارك باپ جىيا بے يجے-وہ مجھتا ہے کہ میں کچھ یا تیں بغیر جانے مجھ لیتا ہوں،اے بہت خوش فہمیاں ہیں میرے بارے "يالكل مريم، من تمهار ، باپ جيها بول، تم چا بوتو مير ، ساته روعي بو-" " بھی میں میں ای بی کواس ورانے میں چھوڑوں گا، سوال بی پیدائیس ہوتا۔" پروفسر میث "تووہ مجھے پہال نمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔"وہ پھیکی المی ہنس دی۔ انادكرميز كاطرف كرى سيخ كرلائے۔ " توبتا عيل كيا الج كيا اب تك آب في مرب بارك على المن مل وحوكا باز مول على مونا ل "ميرادل عابتائ من تم سے بہت باليس كروں مريم-كر بهاك جاؤل كي نفتري-"وه كيت بوع بنس ري كي-"آپ بھے مریم کول کمدے ہیں؟" وجمهيل بينام يندي "افسوس اس بات کا ہے کہ مہیں سونا اور نفتری میں جا ہے اور خوشی بھی اس بات کی ہے۔" " فلك ب-" وه طنزيه مراني-"اوركى كويندے؟" "جب زعد كى كاكونى مقعد نيه موتو زعركى بوجد بن جاتى ہے، كچددن يہلے عى سيكما سے كه جينا بياتو ميرے بينے كو بہت پند تھا يہنام اور بچھے بھى " دل سے جیو ، کام کرو ، کھومو پھروزندگی آٹھ ماہ دس دن کی تو ہے ، کر تہاری بی ہے ابھی سے ناامیدی۔ "تو محراب بي كوبلالس ال مام سـ" "اس سے زیادہ عجیب با عمل می ہیں میں نے ادراس سے زیادہ حمران کن آبزرولیش دیمی ہے "اچھالطیفہ ہے۔" وہ قبتہہ مار کر ہس پڑے۔ آپ کی کوئی بات مجھے جریت میں تہیں ڈالے کی پروفیسر صاحب '' وہ بجنڈیاں دعوکر مسالہ لگا کر چڑھا "غَمَه بهت كرتي بو، اتناغمه بنه كيا كرويجے-" " (میرے یاس کھے کرتے کوئیس، خدا کی گوا تنادر بدر بھی نہ کرمے)۔" وہ بزیزانی رہ گئی۔ چى كى اب شاركات دى كى -"مريم كمانا بنائے كى اور ہم كما تيں كے جب تك ہم دونوں آڑو پھيليں كے اور خوب يا تيں كريں "ائی جرافوں سے کزر کر بی تقبراد آتا ہے، جو تقبراد تم میں ہے جو جھ میں، میں جھتا ہوں جاری نیلنگ ایک ی بین ، کوئی طاش ہے آ محمول میں۔ ع\_"روفيس مغور في كالار "أبال بالكل، مجهوم موااجها كمانا كمائي " فنكار تقلي سار و وكالناك " آپ بھی آ جمیں شاس ہیں؟ مریس پر بھی جران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد مهين جران كرنا بركزمين ميرے يے، من او خود كى سوالوں كى جيتو من يا ہول، "بهت برايكاني بول يل" " ملسل منظور ہے۔" طاقتس کوچکا موں، کمو کھلا موچکا موں، بدر ماغ بوڑھا بنا جارہا موں، پہلیاں جیس بوجھ سکا تو جمواؤں گا "بي بهلاوه تم اسے دے على موجه جي اس كونك چاردن تهارے باتھ كا لكا كمايا ب، الكايال چاك کسے اور یقین ہے کہ مزوری میں اللہ میرے سامنے اتی پہلیاں جیس رکھے گا، معاملات آسان ہوئے لكيس ك، كرآسان معاملات كوبعي ويندل فيس كريا ربا، كرتم بناؤات بارے يس، ولي جوابات، والس-"وونا والتي بوع جي الحي مي-" آؤ مل حميل کن دکھا دول اور چزي بحي-" وه آ ژوؤل کا تعميلا اشائے اس كے يہے يہے "آب كوكيما كے كا اكر ش آپ سے يہال بيش كرموالات يا جوابات كرون، آپ كے كمرش وه عدا (204) مولای 2014

W

W

W

W

"برا کے گا گر بجب نہیں۔" وہ آکھ دیا کرمکرائے تھے۔ " آپ سنگش کا شکار ہیں،سب ہیں بلکہ،سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آ تھوں میں تیرتا ہوا و يكها، جوات يا درز كوسنجا لي بوع بيل-" "كبير بعانى ،كبير احمد جوعائب موجاتا ہے۔" آ دوكا مختر موسة ان كى انكى كا يور چمرى سے زخى مو "او دید کیا کیا تھری چلادی ہاتھ پر "اس نے انگلی پکڑلی اور اپنادو پشدر کھر خون دیانے گلی۔ "تم اسے کیے جانتی ہووہ کہاں ہے بتاؤ۔" اس نے دو پٹے کا کونہ پھاڑ کر انگل کے پور پر کس کر " يهلے جمعے جران ہونے ديں كرآب بھي ان كوجائے ہيں، پيتر بيل كون كون جانبا ہو گاان كواوران "في في الى آئكمول سدد كما تماس عائب موتى موك-" " ہاں انہوں نے اپنے عائب ہونے کا تو نہیں مگر آپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔" " وہ کیماں ہے جھے اس سے ملواؤ، جھے اس سے بہت یا تھی پوچھٹی ہیں۔" ان کے لیجے میں مجلت "ووروانہ ہو گئے، سرطیب، شایدوہ اب بھی لوٹ کرنہ آئیں، آئیں پتہ ہے میں ان کویاد کروں گی اوروہ بیل آئیں گے۔ "وه خالون جوهمر رسيده تعين، جومر كنكن تعين-" "آپان کو بھی جانے ہیں۔"وہ اب مسرائی سالن چو لیے سے اتار کراب آٹا کو عد سے لی۔ "تم بھی تو جائتی ہواوروہ الرکی کیال ہے؟" "جس کواس نے پناہ دے رکی تھی، جے علی کوہر ڈھونڈ تا پھرتا ہے، جس کے لئے پیکیاں لے کردویا تھا۔"اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے کرتے پی تھی، تھوڑا ساختک آٹا اڑا تھااس کے چیرے پرآ "میں اس اوک کونیل جانتی ۔"اس نے دوسرے بی کمچاپی جمرانی پر قابو پالیا۔ "پرتم علی کو ہر کو کیسے جانتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جارى ہے)

444

W

W

W

W

تال جان كے باتھ سے بزى كائے ہوئے چرى یات میں جا کری می امال نے دال کرسنے ہر باتھ رکھ لیا اور ایا جو ایف ایم موبائل پر لگائے (بلا) كے كانے يرسر دھنتے ہوئے الى مو چول كو خضاب لكارب تن باته يون لرزا كه كال ير ایک بمی می لکیر چھوڑ گیا۔

W

W

W

m

"الي إلى آب كي وشادى بحي يس مولى جوآب كرووول كي باعث اس فاكلفاف على طلاق نامه آتا-" كى في إس آكر وبشت ناك اعداز على دوشت ناك أرادُنا تعشر منيخ

'يرمرامنحول، ہروقت ڈراے ديكود كيورك ڈرامہ کومین بن کی ہے۔ " میں نے حجث ایک ہنٹراس کی تمریر رسید کیا جس پروہ ملبلا کر تائی الاسكياس جاسي

" كلى .... كلى .... كلى ي ش خ بوسٹ مین سے وصول کیا وہ جاک کیا لفا فدایئے سنے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر ہے چنی ہے جیس کی کروان کی۔ "ارے بتا بھی دے کم بخت نہ تو یہ تیرانی اے کارزلف کارڈ موسکا ہے کونکہ اس کارزلف تو كافى دن يملي آيا تماجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الفش من سیلی بھی لی اور اب اس کا امتحال وے کر پیٹیس مبرول سے یاس بھی ہوئی ،ارے سے اس تیرے مرحوم دادا کی کوئی کم شدہ، پوشیدہ زمین کی رجیزی توجیس، ہما جی ہوسکا ہیں تال کہ مرحوم نے ہم سب سے اوشیدہ کوئی زمن خریدی مواور موت نے بتاتے كى مهلت عى نددى اوراب كى نيك اورايمان دارمتی نے رجشری کے کاغذہمیں جبوادیے ہوں مروم کے بہت سے کارنامے بظاہر پیشدہ عی

ہوتے تھے میں جب بن جرحتا تھا تو پورا بک دیکہ ی لیا تھا۔" امال نے طنزیداعاز میں تا جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ایا کے کوئل كزارائي تفتكوي-

" إل ايخ ساتھ والى قبر الاث كروائي محي ایا تی نے اٹی چھوٹی بہدے نام کہ خوب گزرے کی جب ل بیتھے کے مردے دو اور اب انظار ے اکما کرخود عی قبر کا الاث نامہ جوا دیا کہ ياري بهواب آجي چکو-"

اس سے پیشتر کہ امال اور اہا کی مدریکی ( جلی کی) باغی حربداب کے کانوں میں رس موتیں میں نے جلدی سے اس انٹری ماری اور آب لوکوں کی توجہ پھر سے خود پر فو کس کرتے موے خوتی سے ارز لی طریقی آواز میں ایا جی کو

"ابائى ..... بائ ابائى .... يدى كيے ايك مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ شائع ہوا ہے انبول نے مجھلے ماہ شے اور انا ڈی رائٹرز کو لکھنے کی دفوت دی می ، دیلے اس ماه کا رسالہ بحق میرے افسانے کے انہوں نے جھے بھیجا ہے، اہا بى ، ايا كى آپ كى لائق قائق ديين بني رائشرين کی ہے انہوں نے خود تی توک بلک سنوار کرمیرا افسانه ثالع كرديار"

"دليس محودا بها ژاورتكي .....رائتر" (عربها کالفظ تانی جان نے بمشکل این زبان کی توک بر رو کتے ہوئے کہا) اور محریا لک جیسی سزی بناتے كے تصول كام من جت ليں۔

" ہونیہ ان حورتوں نے اپنی صلاحیتوں کو جائے بغیرساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو ینتے اور کا مجے گزار دی۔" میں نے ترس کمانی ايك بظرتانى يروالى اور بثالى-

"مونهه بيسا" امال كي مونهه عي سوتبرول

پر بھاری می اوروہ والی این کرے کی جانب

" الله يكي إلى آب رائشر بن كيس-" في نے مارے یاس آ کردسالہ ایا تی کے یاتھوں اعظتے جرائی سے او جمااوراباتی بس اسے کور کر

"لكن آب رائز بن كي كيس؟ ويحط كي سالوں سے ایسا کھے بنے کی کوشٹیں تو ناکام بی مولى چى آ رى بين اس دفعه كامياني كيسي؟ " كى نے رسالے کے معمول کو ملتے ہوئے تیمرہ کیا تالی جان کی اکلولی ، مند میسٹ اور چھوٹی بیٹی سے الیک بات كى بى اميدى جاعتى مى-

ودحمى جان من رائش ين ين بلد مول، يه ایک ایک ملاحیت ہے جو خدا داد ہوئی ہے میری پیدائش کے ساتھ بی اس ملاحیت کا جنم ہوا۔" میں نے اس کے طرکونظر اعداز کرتے ہوئے زم بكه من شندے تفار کھے من جواب دیا۔

"ايوي ين في قومرف مجم يداكيا تما تیرے ساتھ کی اور کاجنم جیس ہوا تھالڑی کیااول ول بن راق ہے۔"المال نے كرے سے برالد موكر كويا مجه يرعى بالى اعديل ديا-

"المالآپ سے بات بی کرنافضول ہے ابا ئى .... آپ تائے ئال يہ سى يوى كاميال ہے۔" میں نے ایا تی کا جوش میں امال کی طرف مورى ماركر كتدها بلايا اوراياحي جودوباره الي مو چھوں کو کالے کرنے کے تنے میرے کندھا بلانے يران كا باتھ ايك بار محرال كيا اوراب كى ليردوسرى كال يرتمودار مولى\_

"بول بدى بات، يقا جان كا يورا منهاس يدى بات نے كالا كر والا ب، يس بيا جان اس ے منہ صاف کریں میرا مطلب سے جو دولوں كالول يرخط استواطيخ كياب ات مان كى

كوشش كرين-" تى نے جلدتبره كرتے ہوئے ا بنادویشه می آباجی کی طرف بدهایا۔ "جل کوری " میں نے دل میں برار دفعہ کا

W

W

t

C

ديا مي كوخطاب د برايا-"ال محتى ببت بدى بات ہے ميرى بنى رائٹرین کی ہے کم از کم اب اس کا شوق اور جنون مرف كاغذ اورفكم تك محدود رب كاباني مشاعل ك طرح بم سب كو تخد مثل بيل بناير عا" ايا نے اسے گال برقی لکیر مٹاتے ہوئے کھا۔

"في كما بيا جان، حيلى دفعه أتيل شيف ینے کا شوق ہوا تھا اور لبنائی ، ایرانی کھا لوں کے نام ير بدسر عنور نما كمات ميس كمات بڑے تھے اور اس سے مجھی دفعہ بیومیشن کا شوق ہوا بورے مطے کی اڑ کیوں کو جھ سمیت بال کاٹ كرير كى كيزى بنا ۋالا اورالنا سيدها ميك اب كرك يريليس ماين والى ردا آنى كا دلهن ميك اب ایما کیا کردولها کا محوثصث اشانے کی در می دولها كا بارث عل اور دلين يوه موت موسة ره كى، الكلے دن آكر خوب لئے لے كركى ميں امارہ باتی کے، اور اس سے تھیلے سال سلائی کا شوق ير ما تعاجب وكي جان كاسوك كاسي

"انوه حي جي جي كر جاد وه تو بس ميرا رجان میں تما امتحان سے فراغت می تو ایے بی نائم یاس کرنے کے لئے مربہ و ڈائجٹ میں ٹالع میراافیانہ کی کی کرکہ رہا ہے کہ بھی اصل صلاحیت ہے میری میرے اعد کی وائٹر اسے ماہنامہ والوں نے کھوج تکا لی۔

"مونے کی کان کوجے تو مجمعاصل جی ہوتا۔" امال نے تانی جان کے ساتھ یالک بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ پھینگا۔ "ارےآپ کیا مجدرے ہیں رائٹر بنا بس ایوی ک بات ہے وہ وقت اب رائٹرز پر میس رہا

حنا (208) جولای 2014

حدا (209) جولاى 20/4

"ارسلان من سے تم سب لوگ بس الی عی جمث ميرے باتھ سے ڈائجسٹ ليتے ہوئے یا تیں کر رہے ہو کی میں اگر میں ادب بیند " به والا " مل نے افسانہ نکال کر کمرائے میں پیدا ہوئی ہوئی تو آج میری سے معنوں میں قدر کی جارہی ہے، مرافسوس کراللہ "محبت محول بين-" واه واه كيا نام ركها میاں نے ایسی جوانس اولا دکو دی تی میس کروہ ے اور وہ جوہر النے سدھے موقع پر جھے ہے ا بی من پیند کے والدین کا انتخاب اوپر بیٹھے کر پول لے لیک ہو کوئی کا پول تک ہیں جھتی۔" سكے اور پران كے آئان من قدم رئج قرما سكے۔ ارسلان ایک بار پر بٹری سے اترنے لگا لین "اقسوس كديد جوانس والدين كوجي ييل دى كى، قيرادب بينداتو بم سب بحى كانى بين يدول きしょうしょくりょくかしま " یہ ماری کمالی میں ہے مجھے معلوم اس كاكتاادبرتين" كمريش مرفع اردو ادب كا ذوق ركع بو "او كاوكي بن بهت فوش بول كديرى جلدی سے انسانہ بڑھ کر اچھا اچھا تبرہ کرو دوست، میری کزن اورآه، میری مقیتراب رائشر ہاور میں بے صد خوش ہول کہ چھی سر کرمیوں تہاری تعریف میرا حوصلہ یو حائے کی اور مجھے الجفحا يتفافساني لكفغ يراكهائ كي جلدي يزمو ك طرح تم جھ سے التے سدمے كام ييل تن جار مع ي الوب-" كرواؤل كى ، ويس جھے تمارى يد بات المحكالتي جب مک ارسلان افراند پردها ہے میں ہے كرتم فارخ اوقات من بالكل فارخ بينے كى آب كواينا محقرسا تعارف كرواكردي مول ال قائل میں دماغ کو بالکل خال جیس چھوڑلی ہو كمريش مجه سميت عجيب وفريب لوك يست إلى شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے پناہ بی مانکہ ہو تایا تی اور تانی جان جن کی جوڑی الف تون کی گا۔" آخری جلد کافی دھرے سے ادا کیا حمیا تھا ہاں می تون تایا می ہیں اور وجہ سارا دن ایے مريس نے س لا۔ ميدين ستورير بيند كرار ملان كوكا كون كومطلوب "ارسلان كے بيے۔"جواب ميں ميرا كمه ننخد يردوائيال يج كاعراني كرناب ان كديددو اس كيازوير يرنالازي قا-ى يى جاي ارسلان ادرى" بى دوى المح "كا مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول شرم كرو، چى جان تماراب جمله س كے تو جوده " بجدا يك مى كيل الحما" يعنى كه مين ميرى امال طبق روتن کر دے، چیا جان کے بیل تہارے، ایا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں ابھی تو مطلق ہوئی ہے بچے تو شادی کے بعد .....

ارسلان نے بوی نی موروں کی طرح کال سنتے موئے ایے شرارلی کیج سے جھے تاؤ دلایا اور مرے خطرناک عزائم بھانتے ہوئے ورا سلے جو اغرازش باتحا الحات جين ابآب أيك عليم دائر سے كندے مندے ے برتن دھلوائے لیں اور اس کے حسین ، کول اور تادر خیالات وتصورات کو یا لک کی منڈیا میں جمونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی ماڈرن چیلیز خان اماں ہم خود پر سے ممیں ہونے دے گے اس وقت تو جھے ایک سے افسانے کا باث بنانا ہے آمد ہورتی ہے میں وائل روم جا ری ہوں ایک وی واحد جگہ ہے جہال پر جھے ظالم دنیا ڈسٹر کی کرسلتی۔" آخر میں جمی این والدين كى اكلوني توريشم مي السي بالنس كرنا توجي ميس مي افي تاقدري و يهد كرفوراً واش روم كى جانب پیش رفت کی سے جانے وہاں بہت اچی آمد ہوتی ہے، آئیڈیاز کی آپ س طرف دھیان وے کرناک پر ہاتھ دھردے ہیں۔

"لوايك نيا ورامه شروع آكے عى كام كاج . كى يين اوراب بالكل بى كى كام سے "امال -ショラを大し火火にし

"جھوڑے چی جان اسے لائے یا لک دے میں یکالی موں۔" کی نے یا لک کی توکری کی جانب ہاتھ برد حایا اور میں بیرسب دیکھتے واش روم کی جانب چل دی۔

"ارے آپ لوگ کوم میرے یکھے آ رے ہیں جائے این ولحد کام نبا آئے تب تک میں کہانی کا ملاث سوج لوں اب تو سب کھر والوں کوروز واش روم کے باہر میرا انظار کرتے موئے خود پر جرا کنٹرول کرنا پڑےگا۔" \*\*

" بچ اماره تم رائٹر بن کئی ہو؟" پہ جملہ خوش یا جرت برے کیج ش میں بلکہ کائی کرب تاک اعرازش اداكيا كياتما\_ سی روات میں عا-''یارتم انسان نہیں بن عتی۔'' میرے اقرار

ے ملے ایک اور جملہ ادا ہوا۔

كرميلا بوسيده تعيلا كنده يرذاك بس من موده لئے بے جارے کموضے تھے اور چندرو بے کھر لا کر بیوی کی تعن طعن ننتے زندگی کی گاڑی بنا پیٹرول کے قلمنے کی کوشش میں آخر کارجب دق کے مریض بن کراس دار قائی ہے کوچہ کرجاتے تے اور کمر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائٹر لاکھوں میں کھیا ہے ایک آ دھ ڈ انجسٹ میں وها کے دار قبط وار ناول لکھ لوتو اچھے بیے ال عاتے ہیں اور اگر کسی ویلے چینی کے علم ڈائر مکٹر کانظراس ناول پر بڑھ تی تو مجھو نیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے میے ایک اور شمرت الگ میر میرے انٹرویو چھے کے، کی وی چینلو بر دو دو کھنٹوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا انٹروبولیاجائے گا۔"

W

W

W

m

"أور ناظرين و قارئين كے مير كا امتحال مجھی۔ '' تمی نے یات کا منتے ہوئے جلی مظرابٹ كاته مراجله مل كيا-

"ارے بیٹا میاغروں والی توکری سرے إتاركر فيحركه دے، ترقي كى اولا داب جاجاكر پئن میں کب سے رکھے برتن دھو پھر آلو یا لک مجمی یکانا ہے۔"امال نے طنز کا تیر مارتے ہوئے ا پناهم صاور کیا۔

ابانے ایف ایم پر کے گانے کو مخلاتے ہوئے بلٹ کرامال کو کھورتے ہو چھا۔

"آب کو-" امال کے صاف سیدھے کورے جواب برایا اثبات میں دھیرے سے سر ملاتے ہوئے گانا سنے اور ممکنانے میں مشغول

2 بنائے E 213 نياں نياں تال "انوه يهال تو كمرك مرفى دال يراير بمي

عندا (210) جولاني 2014

ال بيخ قسمت اللي موتوى مقدمه ينت إلى يرمونو سي كيا لكما ہے تم نے " ارسلان نے 2014 211 (211)

PAKSOCIETY1: F PAKSOCIETY

نون (ہا میں بالکل تمک جانا آب کو کیے پید

طا؟) مرى الى إلى وجد كر بيتوكر جمد يرهم جلانا

ہے میرے عزیزی جان ایا جان ولل میں اور جو

درکت ان کی کر میں امال کے ہاتھوں بنی رہتی

میں ویک شاید عدالت میں نے کے ہاتھوں ان کی ،

W

W

0

t

C

"أجما وكماؤكون سا افسانه بي تمهارا ذرا

الچي كتابين پرخ صني كي عاوت ڈا کیئے اردوكي آخركوا كتاب ..... خارگذم . ..... 🖈 ونيا كول بي ..... 🖈 آوازه گردی ڈائری ..... ابن بطوط ك تعاقب من ..... طلتے ہوتو چین کو چلئے ..... 🖈 گری گری پیرامافر ..... 🖈 خط انشاتی کے ..... تھ لبتی کے اک کوتے میں ..... 🖈 عاندگر .... ب دل وحق ..... آپ ے کیا پردہ ..... ژاکنژ مولوی عبدالحق تواعداردو ..... التقاب كلام مير ..... ڈاکٹر-بدعبداللہ طيف نثر ..... 🖈 طيف فزل ..... طيف اقبال..... لا جورا كيرى، چوك اردوبازار، لا بور

W

W

W

C

ٹی کوا بٹی کہنی ہے شہو کا دیا۔ ''افوہ سے شری ہول ارس

"افوہ یہ میں ہوں ارسلان بھائی نہیں جس کی پہلی تم کہنیاں مار مار کے تو ژنے کی کوشش کرتی رہتی ہو باتی اور و سے بھی بیر میں اپنی مہندی پرگانا نہیں گاری بلکہ تم دونوں کی مہندی پرگاری ہوں۔" تمی نے اپنی وائیں پہلی کو سہلاتے ہوں۔ جریز انداز جھے اطلاع فراہم کی۔

"اور ذراشر ما کرمر جمکا کر بلیٹو کیے خوشی کے مارے کیے دیدے محالہ مجاڑ کر اردگرد و کھیے ری ہو چی جان کی نظر پڑگئی تو اچھی خاصی جماڑ کما لے گیں۔" ٹی نے مجھ سے کہنی کی چین کا

" الله خودتو جيے سرد مائى كى بيروكين بى بوى شر مارى بونال ـ" ش نے بھى ادھار ركھنا مناسب بيل سمجھا۔

" المي بدآب سب كول جرت سے والني ياليس سر بلات جم دولول كي بالنساس رے ہیں اتن کرسال خالی بریں ہیں جلدی سے سنبال کر بیشہ جائے اور ہماری مہندی کی رسم کا انجوائے كرئے كيا كها آب و ميرانيا افساند يا صف کی الماش میں چرمیرے کر چلے آئے ہیں کیہ پھلا دو او سے امارہ علی کے نام کی رائٹر کا کوئی افسانه والجسك عن شالع كل موا، بس بيجي ایک الک عی داستان ہے کھ عی در عل مہندی كى رسم ادا ہو جائے بيلوك جھے كہنا لگا كر كرے میں رکھ آئے الوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الفاظ منہ سے نگل رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرض كى رسم ہو جائے پر بد سات موتى ما تنیں جھے مرے کرے می چوڑ آئے لیں وہاں پرآپ سے آرام سے بات ہوگا۔" "بال او من كبه رى كى كد بنا او رائز تا بحصاور بن كى داين (بائے داين فيخ كا مى يواحرا

بدافسانہ پڑھ لیا تو میں جو ہاہر لکانا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثر بن میں شامل ہو جاؤں گا۔'' ارسلان نے دانت کچھائے۔ ارسلان نے دانت کچھائے۔

" بھائی چی جان کہری ہیں، جن بی کائی مند ہے اور آپ کو خود ہے ایک گرے گیں جو ایا جان میڈیکل سٹور کی اور آپ کو خود ہے آگئی پڑے گیں جو ایا جان منظور نہیں ہوئے وہ کے ایک کوئی کا بھی تنصان منظور نہیں انہیں اور ان کی دخر نیک تو لکڑ پھر مضوط ہیں کی چیز کا اثر نہیں ہوتا انہی یا توں کا مضوط ہیں کی چیز کا اثر نہیں ہوتا انہی یا توں کا مضوط ہیں کی چیز کا اثر نہیں ہوتا انہی یا توں کا مضوط ہیں کی نے برآ کر کھانا کھا گیں۔" تی نے برآ کرے شی کھڑے اپ کو کھانا دیدے مس کھڑے ایاں کا دیدے مسلم ایا اور واپس پیٹ پیٹام پہنچایا اور میرے دل کھلسایا اور واپس پیٹ

''جپلوامارہ اغدر چلتے ہیں۔'' ارسلان نے حبت کمٹر ہے ہوتے کہا۔ دونید میں رہے ہوئے کہا۔

"مبیں تم جاؤ میں انجی اٹی ٹی کہائی کے بارے میں موچوں گی آمہ موری ہے۔" "اوکے ایز بو دش۔" ارسلان کندھے ایجاتا

سنسان محن میں اکملی بیٹی باہر کوں کے بحو تکتے، حیت پر بلیوں کی ٹرائی اور کیاری میں جینٹر کی آواز سے گھبرا کر ساری کہائی کا بلاث بحول بھال کی جھے تو لگ رہا تھا کہ بھی کہیں سے اچا تک بحوت نکل آئے گا میں تو جارتی ہوں اندر آپ بھی اینے گھر مدھارے۔

\*\*\*

مہندی لگا کے رکھنا ، ڈولی سجا کے رکھنا تھے لینے اوہ گوری آئے کے تیرے بجا شادا اوئے ادئے شادا ادئے اوئے "اوئے اوئے، کھی توشرم کر ٹمی اپنی مہندی پرخودی گائے جاری ہے۔" میں نے ساتھ جیٹی

( کرم بیارے کی قسمت انجی ) مگر کی مصیت المرش على رہے اس لئے ایک سال عل مری ارسلان کے ساتھ معنی کردی گئے ہے بس اب می کے بشتے ہونے کی در بیایک على ساتھ ارسلان مجھے تمی اوراس کے ان کو نبٹا دیا جائے گا تھیبتیں ایک دوسرے کے محلے ڈال دی جائے کیس اور الله كاشكر ب كدميري الكوني نتدكا رشته دوريار كرن كراته طع يا چكا ب اوراب دولول جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تاریاں موری بیل اور ش یعن امارہ علی کے بارے میں تعمیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو پوز کے ذریعے بچھے انچی طرح جانة رب عيجس عن، من قلمفياندا عداد عن بتایا کروں کی کہ بھین سے بی جب بچیاں گڈے كريا تميلنه كا شوق يالتي بين من مرزا عالب، وامن ، مومن كوير معنا كاشوق يال ري مي (الك بات ہے کہ آج تک الیس میں برما بس کھ اشعار اور ادھر ادھر سے نام عی من رکھے ہیں)

W

W

W

m

"امارہ کی بھی بہتو تم نے سامنے والے ظفر
اور ساتھ والی سونیا کا نیا کور مجت نامہ لکھ ڈالا ہے
اور نام تک نہیں بدلا ظفیر کو جب سونیا کی پانچ
بھائیوں نے کٹ لگائی تھی وہ بھی لکھ ڈالی ہے
بدلے میں ظفر کی اماں نے سونیا کے بارے میں
جولن ترانیاں کی تعییں وہ بھی جوں کی توں لکھ ڈالی
بیں اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بیافسانہ
بڑھ لیا تمہاری خرنہیں۔" ارسلان کے باند
تجرے میں جو آپ کے ساتھ محو انٹرویو تھی،
جونک کراچیل۔

" ہاں تو رائٹر اپنے اردگرد کے ماحول سے علی متاثر ہوتا ہے۔ "میری گردن اکڑی۔ "اور جوسونیا کے بھائیوں یا ظفر نے تمہارا

حَدِياً (213) جولاني 2014

حندا (212 جولاني 2014

نون قبرز 7321690-7310797

آتا ہے بدے رے افعارے ہیں سبآج کل ميرك) وه كياب كهش كانو تحواورا تحوح موضوع يركوني كهاني لكستاجاه ريى بول تاكدايك دم سے بی مشہور ہوجاؤں دو ماہ سے اس الجموتے موضوع كى الأش ش خوار موريى مول جب تك آب کے ماس بورامٹاہدہ ادر مل مطومات نہ ہو آب اللي كماني كي للوسكة بن ب محمايي نازك صنف مونے يرقدرے افسوس سا موالزكا مولی تو جب جابتی ادهراده محوم کرخوب ساری متعلقه معلومات حاصل كريتتي اورتب عي مجصاين اتى قابل رائرز كوخراج تحيين بيش كرنے كودل طابا تم بہت ی رکاوٹوں کے باوجود اتنا اجما اور مل من اب و ملي ايك دن بين بنائد جوے يركماني لكف كا خيال آيا افسوس كه دور زدیک تک مارے خاعران میں ایک بھی جوا موجود میں جس سے میں اس کی کیائی س علی (میرے بلند آواز افسوں کرتے ہراماں کی جیل نے سیدھا میری مرکا نشاندلیا) اورائی کزن کی شادی بر جمال کھ جوے اسے من کا مظاہرہ اعردون خانه خواعن كرمائ كررب تع جمع ائی کیانی کا مواد اکشا کرنے کا سبرا موقع ل کیا میں نے ایک مریل ی ست الوجود الو کی میرا مطلب ہے ججڑے کو اینے یاس بلا کر اور سو کا لوث د کھائے اس سےاس کی داستان سی جا بی تو بانی سب بی تالیال بجاتے اور ای مجویری آواز ين كاتے بيرے اردكرد استے ہونا شروع مو ميد، المال في بزار روي دے كر جان چرانى ادر كمرا كرجوهم خطابات عدواز وادوآب نه ى جائے والحاہے كى كى طرح بس بس كرآب کی آ تعین جی تم ہو جاتیں گی، ایک روز وروازے پر صدا لگانی بمکارن سے جو اس کی

W

W

W

m

اين ما تكني والي بحول كواكشما كرليا اور جوانهون نے مانکنے کی صدائیں لگا کرآفت کائی سورویے دے کر بھٹکل کیٹ بند کر کے میں نے اپنی جان چيراني امال اكراس دوران آخاتي تو سوي ميراكيا حشر موتا-" المارے سامنے ایک کور باز انگل رہے

میں ایک دن خیال آیا کہ کوڑ کواستعارے کے

طور يراستعال كرت موئ آزادي كي ايك كهاني للعى جائ للذاروز شام كوجيت يرجا كركورون کی جال ڈھال کا مشاہرہ شروع کیا اور تیسرے ی دن ماری چیٹی حس نے کڑیو ہونے کا احماس دلايا وه منح كور باز انكل مارا ي كمور محور كرمشابره كي جارب تحان يراوراغي کہانی کے خیال برمنی ڈالتے ہوئے بوبدائے يج يطية ال اب آب عي بتائي رائر كي زعر كي كس قدر شوار ب آب لوك تو چند محول من كهاني يده كراس الحقي إير عى الدوع والح ين آب کیا جانے ہم رائٹرزس مشکلات سے دو جار موکرایک کمانی مریکر یاتے ہیں اور جناب برلوڈ شیڈیک والے بھی امال سے بل گئے تھے رات کو جب بھی لکھنے کی آمد ہونے لکتی اور لائٹ مح ہونے پر ہم موم بن کی روشی میں کاغذ پر آڑی ر چىلىرى كىنى كىنى كىلى توامال ايك يوكار يدى-" آعے بی خدانے بس بورا بورا رکھا ہوا ے اور سے اعرفیرے میں لکو کر نظر موا کر لبورے سے منہ پر عیک جا کر بیٹے جانا رح کھا ارسلان پر۔" لوکر اوبات اس دل بطے جملے کے بعد کون ی آیداورکون ی کهانی جل بھن کرسونا بی

اجي ماري اچھوتے موضوع کی تلاش کی مم جاری می کدامال نے میری اور ارسلان کی عراری کی اور پھر مجھے اس کھرے رضت

اور بول ہم رائٹر بنے کی بجائے دائن باویے گئے كرانے كى الى شانى كەجبت بيك بياه كرتے لین آپ فرند کرے مارے اعد کا رائٹر انکرائی ہوئے آج میری مہندی کی رسم ادا کی جا رعی كرجاك الخاب البيل موقع كالبن أيك ساتھ میں ارسلان اور تی کی جی ارے بھی اجتع اور اچوتے موضوع کی میل معلومات کے ان کی جی تو شادی موری ہارسلان کی جھے ساتھ الآسے ملتے ع ایک کمالی مرکادی ہے اور کی کی اینے دو اے سے آپ امال کی طرح اورآب می ندیمی امار علی کے نام سے العماافسانہ جمعے کول موردے ہیں اس بات بر من جب جی والجسث على مغرور يزه كر لطف اندوز مو كي تب کونی بات یا کام کروں وہ بیشہ ابتی ہیں اللہ نے تك بر ماه والجنث يدع اور مارے معظر سب ولي محمد ديا موائع عمل ك اور يد كمية رياور بان اكرآب بحي جيس كوني موضوع لكه ہوےان کے چرے کے جواڑات ہوتے ہیں ر الح دے وال على كونى حرج كيل يعلى على وين آب كون إن جراصل موضوع كاطرف فارع دماع من آمد مولى لله والع ح بلداس آتے ہوئے اس روز میں ارسلان کو تھرے اس سلط من آب ميرى مرداي خطوط ك ذريع بات يرقال كردى مى كدان كل ايك حراد ي منج كا اوراب من اين اعررك رائم كودوباره عرس منايا جاريا تحااور ميله كااجتمام تحاجس جس سرس بھی گلی ہوئی تھی وہ جھے تین جار روز تک مرس والول علائے لے جاتا رہے تا كديس

سوتے میں دولیا کی اس کے لئے ہر رکاوٹ کوجور كرك افسائے لفتى رہوں كى يد ميرا آپ سے -40,000

W

W

W

a

S

0

C

C

m

|   | الچھی کما ہیں پڑھنے کی عادت<br>ڈالیئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ابن انشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 | اردوکی آخری کتاب نه<br>خمار گندم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | دنيا كول ب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | آواره گردگ دُائری ته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | این بطوط کے تعاقب میں مند<br>چلتے ہوتو چین کو چلئے مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | مُرى مُرى براسافر الله المراسافر المافر الما |
|   | نطان کے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | استى كاك كوچى سىسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ولائل سے قائل ہمی موجاتا مراماں کی من من ک     |
|------------------------------------------------|
| عادت مجمع لے دو فیا۔                           |
| حبث ابا كرماي جاكر مرا درادنا نقشه             |
| مرا مطلب مرے معتبل کا ڈرادنا تعدایا            |
| محین کرایا ہے بال کروا کری دم لیا کرائی او     |
| ایے شوق کے ہاتھوں کوئی چن چرھائے کی اور        |
| اس سے ویشر کہ الی جان کا دل ای موتے والی       |
| بوے اس کے کروٹوں کی بناء پر کشا ہوفورا         |
| شادی کرے بلا ٹالے شادی کے بعد مرستی اور        |
| مال بحول (مائ الشرشم آئى) عن الجه كريد دائر    |
| ننے کا مجبوت اتر جائے گا اب بھلا بتاؤم عیتر کے |
| ساتھ سرس جاتی خوب کھے کی میدسپ جملے            |
| مرآمے میں کوی امال بی جیسی من کن ک             |

عادت لئے تی نے سے اور بعد میں مجمے سائے

ان سےمعلومات اسمی کرکے کھائی لکوسکوں

بتائے بھلااس میں اعتراض کا جواز کیا مربائے

ری میری قسمت ارسلان او میری دیانت مجرے

ہوتا تھا سوہم وہیں کرتے تھے۔ واستان سنتا جای تواس نے اشارہ کر کے ارد کرد عدا (214) حولاي 2014

Spall of Toolshope of the state of the state

" تمیارے اسے ہندس سے بنوے کے ساتھ کا لج آنے کے بعد بھی فیریت ہوستی ہے كيا؟ ويسے كى كى بناؤ خوشى بيدا تنا فيدهنگ بنده کون تھا کرن ہے کیا؟" فائل ائیر کی مبائے

مجس مرے لیج می وہ سوال کیا تھا جو وہاں

"آپ کب وائی آئے اور بتایا کول ہیں ادبال کیے ہیں آپ؟" تابوتو رقم کے سوالات اس کی تیز تیز چلی زبان سے ادا ہورے تھے، خوتی اس کے چرے سے طاہر موری می ، کیونکہ اس دنیا عل موجود وه چندلوگ جن سے خوش بخت ابراہیم کی بنی تھی شاہ میراختشام بھی انہی چند کگنے ح لوكول ش آ تا تقار "أف ات سارے سوال ایک ساتھ چلو

جواب دینے کی کوشش کردں گا۔" کہ کر شاہ میر - ことけらりところ

"خوش كالح كريد ي الميث ساہنے شاہ میرنے گاڑی روکی تھی، وہ ایک بار پھر اس کا شکر بیدادا کر کے اثری می اور ابھی بمشکل دو قدم على جل محل جب يتي عد شاه ميرن يكارليا تقااوراس بكار يرخوى كماته ساته چداورس 一色とりで

"بيرائي قائل لے جاؤر" شاہ ميرنے آسانى ريكوكى قائل اس كى جانب برحالي مى-"اوهينكس-" فائل تنجا كروه والين مرّا تما، وه چند سکینڈز وہیں کھڑی رہی پھر گیٹ کی جانب يوهي محى مرجمكائے فائل سينے سے لگائے وہ اعمد واظل ہوئی تو کیٹ کے یاس موجود دوستوں کے جمر مث كوائي طرف متوجه يا كرمسحكي تعي\_ " فيريت؟" الى في ايروا يكات يوجها

كالى بھيكتى موكى ترو تازه ى سي شي وه سفید بور نیغارم ہے ہلکا گلانی دویشہ شانوں یہ سیٹ کے کندھے پر بیک اور سے سے فائل لگائے منظری کھڑی تھی سامنے کالونی کی سڑک بلكي بلكي وهند ميس ليشي ويران ي يدي مي ورست وای یرنگاه وال کراس نے ایک بار مرتثویش بمرى نظر بند كيث ير دالي مي يا ير باوس كا كيث كحلا تفا اورسياه كرولا بابرتكي هي اور كارى ك يحص يحص امثال بحى" خوتى" ساه شال ليخ سول مول كرتى امشال في است يكارا تعا-"كيا مطلب تم كالح جين جاري ؟"اس

W

W

W

m

نے مظکوک نظروں سے اس کے طلبے کو دیکھتے "اونهول ميرى طبيعت تُفيك نبين اورتم عاچو کے ساتھ چل جاؤے وجداور مشورہ دونوں

سأتهاته تقيه "كون سے واچو؟ كيے واچو؟ كس كے واچو؟" حرت سے آمس پیاتے اس نے امشال كوهورا تعا\_

"ميرے چاچواليں في شاه ميرا خشام\_" امثال نے جوانی کھوری سے نواز تے چیا چیا کر کہا

"شاه مير لا بور ب آ كے؟" خوشى نے جوش سے یو چھے ذرا سا جھکتے گاڑی میں جمانکا تفا، جوایا شاہ میر نے مسکراتے ہوئے سر بلایا، وہ امثال كوہاتھ سے كذبائے كہتى فرنث دور كھول كر

في منفرار تركي في دريافت كيا تعارمثايزاد

موجود براؤ کی کے جرے پر العابوا تھا۔

"ادنه مبايه جوخوش تهارے سامنے كمرى

ہاے دی کھر بھی مہیں لگاہے کہ اتا اسارٹ

مثرى بنده اس كاكرن موسكا بي؟" رمشايداد

W

W

W

2014 مولات 2014

روحینہ جا تی کی بہت قرین دوست کی بھی اوران ک ساری میلی سے آگاہ می، رمشا کی بات یہ ایک کھے کوساٹا جما کیا تھا اور لڑکوں نے خاصی جرت سے رمشا پر اوکود یکھا تھا کہ آج کوئی خاص ون عى تعاجب رمثانے خوش بخت ايرايم كے منه للنے کی صت کر لی می ورنه عموماً ساری فائل ائر کالاکیاں اس سے فاکے عی دہی می کدایے موقعول يروه منه يحيث عليك المجي خاصى بدلحاظ مجى موجايا كرتى محى، مرآج والعي كوئى خاص دان عی تقاہمی وہ رمشا کی طرف دیکھ کر ہولے سے

W

W

W

S

0

m

"اور تمبارا اين بارے مي كيا خيال ب رمثا، مائند مت كرنا محرتم نال معلى او بامدكى چھوئی بین لکتی ہواور بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا مئلہ ہے؟" رمشا كو ايك عى دار على طارول شان چیت کر کے وہ صاوغیرہ کی طرف مڑی تھی۔ "منله تمارا اسے وفتک بندے کے ساتھ کانے آنا ہے؟" ماریے نے اسے چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہوئی میں کتے باور کروایا تھا۔ اس نے اظمینان سے بیک میں باته والكريل تكالى مى مرديرا تاركر مندش

"ایس بی شاہ میراخشام ہیں امشال کے عاجو "الرواه علي ش كمراسية ان سب برنظر دورانی جن من بی خبر سنت عی سیملی

'چاچوامشال کے اور ساتھ تہارے سب فرے ال؟" رمنا كے ليے مل موجود حد اسے اچھے خاصے اطمینان میں جٹلا کر کیا تھا۔ "إبتم لوك جوجا بوجهو من مابندي تو ميں لكاعتى۔" سابقہ لھے ميں كه كراس في ان مب كيسينول مين الحجى خاصى آك لكاني اور

ایک ست کوچل دی می۔ \*\*

وه جس وقت كمر واليس آئي سوائ تاكي جان کے جی ایے کروں می آرام کردے تھے ادمراس فے لاؤنے کا دروازہ کھول کراعر قدم ركما تعااد حرانبول نے طنز بیر بنكار بحرا تعا۔

"لوآ من شفرادی صاحبہ بورے شر می لور لور چرنے کے بعد، منہ وقت ہے ان کا والی آنے کا، بھیا ہم تو کھے کہ جی کیل سے کدادم منه سے الفاظ نظے ادھر شیرادی صاحبہ کے حراج برے، ایک تایا صاحب ہیں جنہوں نے اتی عبدوے رقی ہے جمیں کیا خود بی جیکتیں مے

"آپ کون اینابلد پر پیشر بانی کردی میں جائى توين آپ كى ان سارى باتوں كا جھ يركونى ار جس موگا۔" سر میاں چرصے اس نے دانست ووكبا تفاجوا ليل آك لكاجانا تفا

" ہاں جائتی ہوں اثر ہوتا تو اب تک چلو بھر يانى من دوب چى مولى-"

"بالكل يى تو مى بحى آب كوسجما رى ہوں۔" آخری سرگ رفتم کے اس نے کیا اور بھیاک سے کرے میں مس کی می پیھے وہ جول بول كراينا غيرتكال ري سي-

بك وفيره ركه كراس في منه وحواء یو بنارم چیچ کرکے وہ کھ در یو جی بیٹی ری می بے تحاشا لی مجوک کے باوجود وہ اتی جلدی نیے جانے کا رسک جیس لے عق می تقریباً آدھے كفظ بعد جب اسے اطمينان موكيا تائى جان اليخ كرے عن جا چى مول كى اس نے بہت آ بھنگی سے دروازہ محولا نیجے جمانکا اظمینان کر کینے کے بعدوہ نظے یاؤں میر میاں اتر فی مین

اراہم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آجی جاتا ميں چلي آئي تھي، آلومٹر کا شنڈا سالن اور آ دھ جلي توایک مخفے کی کال میں یا تا منت اس سے محی رونی بہت عرصہ موااب اس نے ایک یا توں پر فرفريت يوجدل جالي ك-اداس بوزاج وزويا تما، وي آده جلى روني كماكر اس نے دیکی میں موجود بوائل دودھ سے آدھ ك لي كراي لخ وائد بناني اور والي 之のがれたいのででん طائزاندنگاه بورے مرے می ڈالی می بہت برانا

سادادی کے زمانے کا بیڈائنانی شکتہ حالت میں

موجود دو كرسيال، توت موئ تعيث والا

ڈرینک میل، باہر سے آغا باؤس کی شان و

شوكت ويلي كركون اعدازه لكا مكنا تما كم اس

شاعدار سے آغا باؤس میں ایک مرو اتنا بدحال

اور پہلی حالت ش جی ہوگا اور کمرہ بھی مس کا آغا

ہاؤس کے مالک آغا ایراجم کی اکلونی بنی خوش

لا يرواني كا شكار مى مال باب كى آلى شى مى

نہیں تو نب کیسے علی ہی ، بہت جلدان دولوں نے

ائی راہیں الگ کر لی میں، مال اسے باب کے

یاس اور باب ای ماں کے ماس چھوڑ کر بھول کمیا

تفا، الكيندُ من موجود كرورُون كاينس اورطرن

دار خوبصورت بوى، اسے يکھے كى ياد بھلائے

ہوئے میں، مرمیں اے اپ چھے موجود لوگ

یاد تھے، بڑے بھائی صاحب اور مجھوٹا لاڈلا

بحانی،جنہیں اس نے کاروبار کروایا اور يرجانے

میں مدودی، مال جےوہ سنی عی بارائے یاس بلا

چکا تھا، بھاوجیس اوران کے بیے جن کی فرمائش

وہ برے جاؤے اور کا کمنا تھا،اے سارے باد

ہے، بڑے بھیا کے شمراد شیراز اور نیہا چھوٹے

ممالی کے جبیب اور سمارہ سب کا اے خیال تھا

اكرياد كبين مى تواتى اكلونى بنى خوشى ، اكراسے بھى

بولے سے بھی خیال میں آیا لو خوش بخت

وويليم مين على باب كى غفلت اور مال كى

بخت ابراميم كاءاس في اسيت سي موجا تعا-

"لوىي جو كميا فرض اداء الله الله خير صلب" اور جب سك مال باب كواس كى يرواه تيس مى اس كاخيال جيس تما توياتى كى كوكيايدى مى اس کی برواہ کرتے اس کا خیال رکھتے، وہ سب اسے فاصلے پر رکھتے تھے اور وہ سب سے دور فاصلول يرجا كمرى موني مى-اس کی جب آ کو ملی ساائے مورب

W

W

W

S

0

C

S

t

C

"او شف" جلدی جلدی یاتی کے جار جما کے منہ بر مار کراس نے بالوں میں برش مجیرا اور تكل آنى، كمك باؤس كے باہراس فے ايك لے کورک کر سائس مایر کی می مراعد داخل

"السلام عليم آني! عمر اور حديد كهال بين؟" "وعليم السلام!" عطيه آني نے سلام كا جواب وال كلاك كي طرف و كوكر ديا تماجس كا مطلب تھا كدوه ليك ب،وه سر محاكرده كاكى-"اعر میشے ہیں دونوں۔" وو ان کے بتائے يرس بلاكرا عدى جانب بدھ كى عراور صديد كو ثيوش يرهانے كے بعدوہ بابرتقي تو قدم خود بخورتا فير ماؤس كى جانب الحد كے تھے۔ "ارے خوتی آؤ نال، پچھلا ہفتہ کہال عَائبِ رِي؟" شانہ نے اسے دیکھتے می خوشد کی ے دریافت کیا تھا۔

" ليسي بين آب؟ اورامثال كمان بي؟" وصلي ومالا الداري موقيد بين الل دوسوال ایک ساتھ کے تھے۔ " تحبك بول اورامثال مووى لكات يحمى

حنا (219) مولاني 2014

2014 جولاى 2014

" بِمَا بِهِي بِلْيِز مِيرِي شرك كالبِن لِكَادِس \_" شاہ میر کھ علت میں اپنے روم سے نکلا تھا۔ "اوشاه ميرر كددو بعد ش لگا دو كل" "ميل بما بمي جھے الجي ميني ہے۔" "اجما چلو رکو ش ہاتھ دھو کے آل مول ـ " وہ اٹھنے لی تھی جب خوتی نے اکیل روکا "ربخوس آلي،آب عائ تيس شلكا وی ہوں۔"اس نے آئے بڑھ کرشاہ مرک マーションカー ラーラー زیو کے ساتھ مل کراس نے جلدی جلدی يرتن دهوئے مكن صاف كروايا ، وه بہت تيزى سے ہاتھ چلا رہی تھی، کہ ابھی اے میڈم صائمہ کے دیے تعید کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے وه بابرتقی تو کارز سنینڈ پر رکھے مسل بجتے میل فون نے اس کے آگے بوصتے قدموں کورو کا تھاء اس نے اردگرونگاہ دوڑائی پھرنا جارر بسورا تھالیا تھا، دوسری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرمری اعداز میں انہوں نے اس سے بات كركات ون تايا جان كودين كوكها تها، دستك دے کروہ تایا جی کے کرے میں چل آئی می، فون انہیں پکڑا کروہ یا ہرنگی تھی۔ "ارے یہ کیا ش رو رعی ہول۔" مرمیاں بڑھے اس نے بہت جرت سے خود ہے سوال کیا تھا اور آ تھوں سے بہتے آنسوں کو سمن کے کمر درے تی بروہ بہت خاموت ى أكليس موتر بيتى للى الله كالمول من

W

W

W

S

وہ مک سک سے تارحس عادت فائل ہے سے لگائے کمڑی می، جب بلیک کرولا اس يزديد آري ي-"خُوثی آ جاؤ۔" شاہ میرنے ذراسا شیشہ نح كرت ات يكارا تا-ورنبیں میں چلی جاؤں کی، روز آپ سے لف ليت الحيي لكون كي كما؟" محم آن خوشی آ جاؤ، امثال کا آج مجی چھٹی کا بلان ہے۔'' شاہ میر کی بات پر اسے نا مارقدم برحائے بڑے تھے ساتھ عل دل میں امثال کوکوے کاسلسل سے جاری تھا۔ "آپ کو خواه مخواه زحمت ہو گا۔" ڈور کھولتے اس نے کہا تو وہ مکرایا تھا۔ "مارا راسترایک عی بی تو زهت کیمی؟" ارل سے اعداد میں کہتے اس نے گاڑی آگے بر حانی می خوش نے کچھ چونک کراس کے وجیب چرے کودیکھا تھا۔ آج خلاف معمول وه بورے ایک ہفتے بعد تا ثير باؤس آني هي-"آنی بیری منڈی کیوں لگار کی ہے؟" اس نے شانہ کو ڈھیرول سبزیوں سے نبردا زما وكهكر يوجها تغار المارے شاہ مر کے شوق ہیں۔ "انہوں نے بے جاری سے کہاتھا۔ "مين سلب كرادول-" "ميس جائے بنا دو۔" شانه كى بات يدوه سر ہلائی چن کی جانب برهی گی-"شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ کھریر بی "او کے۔" تین کب ٹرے میں رکھے وہ

ادُرج مِن آلي مي-

منن قورمہ ہے گا اور آغا تی جب تک دستر خوان يرمبزي نه مو كھانالبيل كھاتے اس لئے آلومز جي ہے کے جنم اونے ناریل پذیک کی فرمائش کی اورسارہ نے چکن سلڈ کی ، وہ مینویتا کرایک کمج "تم شروع كرو، كوششيل كرنا سارا كام وقت برحم ہو، آغا جی کھانے میں در برداشت کیں کرتے ، میں روحینہ اور سارہ کو بھیجتی ہوں۔" ا بی بات کمل کر کے وہ باہرنگل کئی تھیں اور خوشی

بخو لی جانتی میں ندانہوں نے روحینہ اور سارہ کو کہنا ہے اور نہ تی انہوں نے جمانگنا ہے، ہال جب ہر چز تیار ہوجائے کی تب وہ اسے پکن سے سل برنگادیں کی اور سارا کریڈٹ ان کے نام، مرببت عرصه بوااس نے الی باتوں پر رنجیدہ . مونا چور ديا تھا۔

وہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رسی می ، سو تی بھون کراس نے دودھ ڈالا جب شنمراد کچن میں واقل ہوا تھا، خوتی جلدی سے جارکب جائے بناؤ ساتھ میں کیاب بسکٹ وغیرہ رکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ عی آ ڈردیا تھا خوشی کا دماغ سکینڈ میں

"آپ کونظر نہیں آ رہا میں پہلے ہی گئی معروف ہوں آپ بیآ ڈر جا کرائی پیاری بہن یا والدو تحتر مدكودين-"

"خوتی بیکون ساطریقہ ہے بات کرنے کا، منزلیں ہے مہیں بات کرنے گا۔"

" بیں کول کے یہ مجھے کی نے سکھائی ہی مهيں " دو بدو جواب وہ ايك بل كو خاموش جوا تما محرایک سطح می نگاه اس کی پشت بیدوال کر با ہر

ہے تھے آئی ہول ش اس کی لا پروائیوں اور کام چورپوں سے،آج بھی شاہ میرنے ڈاعاہے مر ذرا جو اثر ہوا اس و حيث ير-" إن كے اين رونے تھے، وہ خاموتی سے سٹی رعی گی-"اور تم ساؤ خریت ہے سب؟" خلک میووں کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے لوچھا

W

W

W

m

" خوش بخت ايراجيم كي زعد كي مين خيريت ہوعتی ہے بھلا؟"اس نے سر جھٹا تھا۔ "كُونَى نيامسَكِ؟"

" آئی کھولوگول کوائے بارے میں بہت ساری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری سارہ بھی الی میں سے ایک ہے بس اس کی ایک آ دھ غلط جمی دور کرنے کی کوشش کی تھی۔" آتھوں میں شرارت کی جک کئے وہ محرابث دیائے بول رعی می۔

"خوشی کیا ضرورت ہے بیٹا الجھنے کی، نقصان پھر تمہارا تل ہوتا ہے۔'' انہوں نے تاسف بحرے کیج میں اے سمجھانے کی کوشش کی

"برواه كرنا فيحور دى بي من في-"ال نے تی سے کہتے سر جھ کا تھا۔

وه واليس آني تو زيوقوراً عاني جان كا يعام

حتم چلو میں آئی ہوں۔" زیو کو بھی کروہ چند کھے یو کی کھڑی رہی چر گہری سالس مجرنی تے بین میں جلی آئی گی۔

" مال سے يہاں كى كوخود سے احساس مو جائے مرنہ تی حدے بدرای کی۔ وواے د ميست بي نان اساب شروع بو چلي سي، وه خاموتی ہے سبری کی توکری اپنی طرف کھسکالی کام شروع کر چی تھی، چین کڑائی، بیف چل

**uuu** 

20/4 مراء ( 220

و هرول مي مي اور پلول مي واسي معروش وه

بہت فاموی ہے آ کے اس کے ساتھ بیٹا تھا، پھر

مجی اس کی مخصوص خوشبواس نے فورا آ تھے كلولين تعين، پر شاه ميركو ديست عي سيدهي مو كالكيس ماف كالحين، چند كمع تك ان ك نے خاموتی رہی تی ہے۔ "المحلى بول-" "مرف الحجي؟" و منبيل بهت الحجى-" " تواب المح بحول كى طرح يد مى بناديج مادام کے یوں اکیے بیٹھ کرآ نسو کوں بہائے جا رے تے؟" شاہ مر نے زم کھ می استفار کیا تهاءاس كا تكسين ايك بار فرع مرآ في حين-

W

W

W

0

m

"خوش!" شاہ میرنے می برد کھاس کے سفيد باته برايناتسل بجراباته ركعا تفام يجه جزين جب تك اغرموجود رئتى بين تكليف دين ربتى بن، بوجه برجه جائے تو بانث ليما جاہے، زعر كى

آسان بوجالى ہے۔ " آب نے بھی محروی دیمی ہے شاہ میر، يس نے ديمى ہے من نے اپن اب تك كى زعر کی میں سوائے محروی کے اور چھوٹیس و یکھا، یں نے مال کی محت جیس دیعی، میں نے باب كى شفقت نېيى دىلىمى، جھے نيس معلوم مال ياپ سے لاؤ کیسے اتھوائے جاتے ہیں، میں نے بھی رديون كى نرى اور لجول كى مشاس محسول بيل كى، میں نے اپنی زندگی میں تکی اور نفرت کے سوا کچھ میں ریکھا، آپ کو بہت ہے شاہ میر زعر کی میں ایک چزآپ کوئیں لمتی آپ مبر کر لیتے ہیں مر جب وی چزآب کی آنگھول کے سامنے کی اور کو دے دی جائے آو تب مبرمیں ہوتا۔" وہ نجائے كس كزور كمح كى رومين بهه كراسے الى زندكى کے سارے دکھ سنا رہی تھی ، سارے عم دکھا رہی محی، ایل ساری محرومیاں دواس سے بانث رعی

محمی، بائتی چلی جاری محکی۔

"آعا ہاؤس میں جو یا کا گاڑیاں کمڑی ين ال عن عاريا في ين و عن و عرب باب كى كمانى كى بين اور مرس ياس ان يس بين كرستركرنا تو در كنارانيل قريب سي ديكين كالجلى ح نیں۔" یاست سے کتے وہ آخر می ادای ے مرانی می اشاہ مرنے اس کے چرے یہ چھائے مزن و ملال کو پوری طرح سے محسوں کیا

" آغا باؤس سوا يكثر يرتعيلي شاغدار كل ثيل سب سے تھٹیا کمرہ اور معیرٌ سامان خوش بخت اراہم کے مع مں آیا ہے، مریقین جانے شاہ مر، مجھے الن باتوں سے فرق کیس پرتا، مجھے دولت کی جاہ بھی جیں رہی، میرے اعد چرول کی ترص میں ہے مر مجھے رشتوں کی جاہ ہے۔ خالص اوراتمول رشتے ميري كروري ين، مجم عبت کی حرص ہے، اس محبت کی جوشاید اس دنیا "ーマルガンとと

" خوشی ، زعر کی میں جوسب سے ضرور کی جز ے وہ ہے احساس جو کی کو ہمارا ہویا جیس کی کا اور قائل افسوس بات سے کہ کھ لوگ ای احاس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب بہیں کہ آئیں ان کے حال یہ چیوڑ دیا جائے، بلکہ ہمیں البیل احساس وال ایرا ہے کہ ان کی زعر کول پر وقت پر کھے تن اور حصہ مارا بھی ہے اور يمي احساس مهيس بحى دلاما ہے خوشى واس محص کو جواس و نیا میں سب سے قریبی رشتہ ہے۔ "وہ مرافعا كرشاه ميركود يكيف كل محل-

"ابياكيے بوسكائے؟ يه بهت مشكل ہے، مشكل بي كريامكن بركرجيس اور جيزين تب يك مشكل نظر آتى بين جب تك بم أيس كرنے كا

"محورتے کوئیں جائے پلانے کوکہاہے۔" وہ آتھیں موندے ہی بولا تھا، تعمان کمری سانس لحے سے ہارے لئے آسان ہونا شروع ہوجالی مجرده كميا تفا-ہیں۔" شاہ میر کی بات براس نے بھٹکل سر ہلایا تما، وہ جوائے مجانا جاہ رہا تھا، وہ مجھنا اس کے

زعر على بيت سارى جزي الى بحى ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ رعی موتى بين بلكه كي باراتو غلاجي، مرجب موجال ہیں، ان کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں تب ہمیں پیتہ جلا ہے ہماراوہ اقدام ہماری وہ كوشش مارا كتنافح اور برونت فيعله تغاء يجي

W

W

W

a

k

S

0

C

e

t

C

m

خوش بخت ابراہم کے ساتھ بھی ہوا تھا جہلی بار ان باب سے ایک اسک میں بن کر بات کرتے ہوتے جنہیں ان کی ضرورت می البیل بیاحساس ولاتے ہوئے کہوہ ان کی بٹی ہے اوراسے ان کی محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا خون ہے دوان میں سے ہا اے مشکل ہوتی، دات مونی می مرایک دو تین ، رفته رفته عی سی

وه كامياب بيس مى مونى تب بحى كامياني كي منزل كوجاني واليراسة يرقدم ضرورد كهجل مى وه چ کے، مطع تقاواں کے باب نال اوروہ ان کا خون، ان کے اعرر بے حس اور غفلت کی برف ضرور جی می مر، بنی کے آنسوے بلطل کی، وہ ہر

روز فون کرتے تھے مرم کی پارتھا پہنون خوش بخت ایراہم کے لئے آتا تا اور پر کھودوں بعدوہ خود بمى طِيرات من ليدي الي فوتى سے لمنے كے لئے، انہوں نے تم آ محول سے اس سے

"مارا تصور ميراب باب ہو كے تم سے عافل رہا، یا شاید عرت کے لئے دل می موجود حقی اور بعض می تم سے لا پروانی برت کے تکا ا رہا، جو بھی تھا جیے بھی تھا، وہ دوہرائے کے بجائے میں تم سے معانی مالکا موں بجے اسے

اس کی بات برنهمان نے اسے کمورا تھا۔ عنا (223) جولاي 2014

2014 جيلني 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لئے اتی جلدی مکن تیں تھا۔

يشر، بم مزائ-

ويكمتة يوجماتها

اس نے قائل سامنے میز پردھی محرکری کی

یشت سے بر نکا کرآ تھیں موری کی سی ، شهادت

کی انگل اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دیاتے اس

كے چرے ير تكليف كے آثار واسى تھے، نعمان

حات گل كفكاركراس متوجه كرتے سامنے والى

کری پر بیٹھا تھا، نعمان حیات اور وہ سکول کے

زائے سے ماتھ تھ، بہت ایٹھ دوست، ہم

بشكل سيدها موا تعمان في سواليه نظرول س

لجے میں اس نے کیا تو تعمان کے چرے یہ

رہا؟ میرجان تو کی اچھے سے اسپیٹلسٹ کودکھا

تشويش كسائرائ تق-

ال كا يول بي تحيى لئ مو ي تا-

ביטון ביטון

لجيجس لخ بوع تقا-

---

"كيا موا؟" وو نعمان كومتوجه كرنے ي

"مرش درد ب یار" اکاے ہوئے

ومترابيم درد محوزياده عي مردرد بيل بنآجا

"بول" أتكسيل دوباره سے موتر مے

"دات سویالمیں اس کے شایدسر بھاری

"اجما ادرسوئے كول بيل؟" تعمان كا

"جوم سوج رہے ہوویا کھیل اوراب

پليز و ماغ يه زور والنا بند كرو اور جائ بلواؤ

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

"خوتى ما چوكوك بتائ كا؟" كلاس روم ک طرف جانے امشال نے ساتھ چلتی خوشی کے سامنے سوال رکھا تھا۔ "مم اور كون؟" سول سول كرنى ماك نشو ے ہو تھے اس نے کدھے اچائے۔ " تی نیں جھے جوتے نیں کمانے جس نے محبت کی ہے وہ کھائے۔"میرهیاں چرصتے اس نے ہری جینڈی دکھائی۔ " لیکن میں منہیں کر عتی۔" وور پاٹک کے ماتھ کرنکائے ہے اس کیے ش یولی گی۔ " و مر م وعاكر يحت مين " امشال مي ال كيماته أكفرى مولى كا-"كرجا چوكوجي تم سے محبت ، وجائے۔" "أيك بات بوجول في متاية كا-" سواليه يراز سواليد لجد، اس في سواليه نكاس الحاس مجے محبت ہوگا ہے؟ "بيرو وجدراب إناراب؟"ال مكراتي بوئ ايردا فاكر يوجها تعا-"اغدازه لكاربا بول اوراب وميل مائ كاتب بمي مجھے ميرے سوال كا جواب ل حميا "اجِهادوسرى طرف كياحال ٢٠٠ "ية بيل" أل في كذه يقط-"اب بياتو ماف جموث بول رياب ورشاتو الوبندب كاعرتك جمائك ليخ كافن ركمتاب آخر بوليس والا ب جل نام عي ينا دے جكر؟ لعمان حیات نے بائیں آ کھ درای دیا کر ہو جماء شاه برنے اے ایجا خاصا کمورا تھا۔

W

W

ریاش نے۔" تمال سے کہتے وہ ریلیس ہوا۔ "مم است رحم دل كب سے موسكتے؟" شاہ "فاروه اسلام آباد مل رہتے ہوئے معافی اك رباتها من آويدا امريس موا-"ال في زومعتی بات کی می-" فيريد ابتم زيادي كررب موورنه ما تكنے كے معالم من اسلام آباد والے يہلے عى برے مشہور ہیں۔" شاہ میرکی بات پر زیروست " مجھے شاہ میر احتثام سے محبت ہو گی ے۔"مدالکا کراس نے کہا تھا۔ "كيا؟" توش كمولي رفي لكاتي امشال كا کیا اتنا بلند تھا کہ کراؤ تھ میں جیمی کی او کیوں نے يحصر موكرد يكها تفا-"آئي مين کيا؟" اب اس کي آواز آسته ''خوشی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے تال؟' اس نے تشویش سے اس کے چرے کو دیکھا تھا، جھائے کھاس تو چی خوتی نے سرا تھایا اس کی المحمول كے كلائي بن كوفورے ديكھا تھا۔ " مجھے نیں یہ کب، کیے کول کین مجھے شاہ میر احتشام ما می تھی سے بلا کی محبت ہوگئ ے کہ میں جب تک اے دیکھنہ اول میراسورج مين لكتا ميري رات مين وهلتي خوتي-"امشال تحري بجي الكانام لياتا-" جائتي مول سب جانتي مول اي اوران كے اللہ موجود سارے فرق، يرش ولي كل مائى، یں کیا کروں امثال؟" وہ رو پڑی تھی، امثال

" ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب رس دے ہیں، رحم کر لے اب پورے میں کا او کیا ہے۔" اس کی پات پر شاہ میر کے لوں پر حانداري مكرابث چلي مي -'بیلے یار'' تعمان حیات نے ساتھ بیٹے جميل احسان كودانسته مفكوك سے اغداز میں يكارا " لكتاب وال عن وكح كالاب؟" شاه م كى مكرابث ويلية اس في جناني تظرول سے جميل كي طرف ديكها تما-" بجھے تو بوری دال عی کالی لگ رعی ہے " جیل کی بات پر اس نے سر جھک ا سكريث سلكايا تعار "شاه ميريارات ندمندلگايا كر" نعمان نے سکریٹ کی ڈیما کونا کواری سے دیکھا تھا۔ "مر بى ايخ شاه بى نے تو اس بيوارى كا ج كومندلكايا بآب كااين بارك من كياخيال ہے؟" جمیل کی بات پر تعمان اچھا خاصا شیٹایا تھا شاه مير كيول يرسرامه چلى\_ . "اونبول مركاري جگهول بريرائيويث كفتكو میں کرتے۔" تعمان نے جمیل کو تقیمی نظروں ''اچھا، سر جی ویسے پچھلے دی منٹ سے آب کیا کردے تھے؟" "اوبس كردے يار، يارني بدلنے ميل توقي كرا في والول كوجى فيحي جيور ديا ہے۔"اس كى بات يرشاه ميرني قبقبدلكا يا تعار "ال لڑ کے کا کیا بنا تعمان؟" شاہ میرتے را كاجمار ت تفتكوكارخ تبديل كيا تعا-

باب کومعاف کردو۔"اس نے تؤب کرسرا ممالا " ال باب معانى ما تكتي تبين معانى وية الفط للت بين ابوءآب جھے كتاب كارمت كريں۔ انہوں نے اے اپنے سینے میں سیج کیا تھا، انہوں نے شاہ میراحشام کا بھی شکر بیادا کیا تھا، کچھ بھی تھاباب بٹی کے مابین فاصلے کم کرنے میں اس کا "آب مجھے شرمندہ کرر ہیں ہیں سر؟"اس کی بات پرانبول نے رفتک بحرے اعداز میں " تم جانع موتمهارا شاران لوكول من موتا ے جودل جننے کے فن سے آگاہ ہوتے ہیں اور ایے لوگ زندگی میں بھی ناکام میں ہوتے، كيونكدان لوكول كسماته بزارون دلول سيلعي برمال کھ مجی تھا خوش بخت ایراہم کے لے کچھ بدل چکا تھا، اس کی زعری اس کا کمرہ رئن من الما ما ما وس كينول كارومياور .....

"كياسوجا جاربابي" كملى قائل يرآ زى تر مجنی لکیریں مینجتے وہ نجانے کس دلیں پہنیا ہوا تما جب تعمان حيات اور بميل احسان اندر واطل ہوئے تھے، وہ چونکا مجرسیدها ہوا تھا۔

ال كاطرف ديكها تقا\_

دعا س بولى بن-"

W

W

W

" کھ فاص ہیں ای کیس کے والے سے سوج رہا تھا۔" اس کی بات بیاتمان نے براسا

''دھت تیرے کی میراخیال تھا ٹیا پرمحترم شاہ میراخشام کی جائد چرے ستارہ آتھوں کو موج رہے ہیں مربیروچے ہوئے میں بھول کیا سامنے جی شاہ میرا خشام میاحب ہیں، لے دیکھ میرے بھائی۔"اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

عندا ( 224 ) جولاني 2014

"وه بيجاره يذي معافيان ما تك رباتها مجهور

" تہارے بے خالص لوفروں والے اعداز

خاموی سےاے دیکھے تی گی۔

كى؟" تا شر بمائى كى شرارتى آواز نے اس كے جان کے کرے کی طرف بوحی می جہاں آج تحفل جي ہوئي محل وايك باتھ سے ٹرے سنھالتے لوں برمسرامت بلعيروي عن بليك أو بين عن انتها كے مندسم اور بلاك و فنك للتي شاه بيرك دوس سے تاب مماتے وہ دروازہ کول کر اعرجائے فی می جب اعرب آئے والی آواز نظري اس ير الحي مي اور چر منبر كيس مين، نے اے وہیں ساکت کردیا تھا۔ معمل لين مي اور مر يوري تقريب من وه اس کی تظروں کے حصار میں دعی می۔ "خُوْق! آدُ مَال؟" بِالله عِن حَى جِر مرحت بدراز مل ذالت این فراسے آئے رات آدمی سے زائد بیت چل می اور ده کی دیوت دی می ، وہ بہت آ ہمتی سے چلتی اعراآ كانى كاكم باتعديس ليح على كمرك ي نظرات كى مى نجائے كيا بات مى كددووں كى آتھيں عادر نگاه جمائے کمڑا تھا، اس کی آ تھوں میں گالی می، دونوں کی آجیس تم می، دونوں عی جك مى اورليول يرمكراب بالآخر عبت فيال ر کے کا شکارلگ رے تے دواوں علے جرے کے دل پروستک دے دی می اوراس نے دروازہ سے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اورمغموم کھول دیا تھا اور محبت بورے استحقاق سے تخت تے، وہ اے اعر بلا کراب بولنا بحول کیا تھا، وہ ول يريراجان ي-"ہم تو اڑتی چیا کے پر سکنے والوں میں اعدا كر بولنا بحول كي محى، دونول خاموش تحے، آخرائے تھے۔ ہے یں جاب!" کرم کرم جائے کا بدا ما "ابو میری شادی شخراد کے ساتھ طے کر مونث لے كرتعمان حيات في افي شان مى رے ہیں۔" بہت در بعد اس کے لوں سے تعيده يزحاتها-' کہا تھاناں کتے محبت ہوگئ ہے۔'' نعمان الفاظ يرآم بوئے تھے۔ "اجماية بهت كذنوزب يار" ومحرايا كى بات يراس في محرات موت برجمنا تا-ا پیتال اربیعب ب یا کیا مراس او ک اور بيدير بيند كما تعا-" محرمرے لئے گذشیں ہے۔"ووسانے كى المحول من آئے والے آنسومرے اعدب چینی مجر دیتے ہیں میرا دل الیس ای بوروں پر " کیوں؟" بیڈ ہر می بیڈشٹ کے سمیٹ لینے کو بیقرار ہونے لگا ہے، اس کے لیوں ڈائزین پرتایں جائے اس نے بوجما تا۔ يرآف والى مى يهال مير اعد خوشى مردين " كيونكه بجي شفراد عشادي ميس كرني-" ہادرمراول مائے لگاہ کہ میں اس جال اس نے اس کے چرے برا عاکر جاب دیا کی ساری خوشیاں اس کے آجل میں باعدھ تھا، اس کے منہ سے ایک یار پھر وی کیوں لکلا دول \_" وہ ایے محسوسات ایے جگری یار سے تما، وه جدر سيندز كے لئے جب بول مي مركري شير كرد با تفاده مكراتي بوع من ربا تفا-- VU \_ L/20 20 20 -

و کھے کر میں نے کسی دن جہیں لاک اب میں بند کر برف ى رنكت دا لحالا كى کی کارستدد مکوری ہے دینا ہے۔ "بال جی آپ کر سکتے ہیں مر میں ملنے والا يوچيوں ميں كيا كمركى كول كر كهدو على وه مين جراكر اللي مول، نام وينادول-" دنیا کتا فک کرتی ہے "الين بي شاه ميرا خشام صاحب آپ س كانكايالا ذحوتررى بون وه عمر اور صديد كويره حاكر تكل تو كالوني سؤك ے بھاگ رہے ہیں؟" تعمان آ کے ہوا اور براہ یر چیل قدی شروع کر دی تھی جب امثال نے راست اس كي المحول شي ديمين لكا تعا-میں سے آکر مالم برطی اس نے مورا۔ "نعمان حيات صاحب بم معاصمن والول میں ہے لیل ہیں۔ " خوتی جاچ کیٹ آنے کا کہہ کر کھے یں۔"شرارت بحرے لیجے میں امثال نے کہا تو ال كي كورن من شدت آئي كي-امثال اس كے ساتھ شاچك ير جارى مى اس نے اینے ساتھ خوشی کو بھی تصبیت لیا تھا۔ "ميرے ياس ايك آئيڙيا ہے؟" كھودر "جواس كرنے من آسانى رے كى-"اور تقلی ہے اے دیکھتے رہنے کی بعدوہ آگے پڑھی . مى جب امشال نے كما تھا۔ اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کورے تے امشال كويادآيا تغاوه اينا بيك تواعدت بحول آني "اراكرمما جاچے شادى كى بات كري، "مين الجي لے كاتى موں " ووالے اس طرح ہمیں ان کے دل کی خراقہ ہو جائے قدمول بما كئ كى، يتي وه دونول كمر يرب "اور اگر انہوں نے کسی اور کا نام لے لیا "خُوش بخت ايرا بيم خُوش تو بين؟" شاه مير تو؟"ال كے ليج من بزاروں فد شے تھے۔ " تو تہاری قسمت مراب بل کو تھلے سے نے سینے پر باز دبا مندتے ہو چھاتھا۔ "بول ببت-" وه ملكملا كربس يدى مى اور وہ بنتے ہوئے وہ اتی خوبصورت لگ رہی می سفیدفراک چوڑی یاجامہ کملے ہوئے ساہ کہ شاہ میر جسے بندے کی نظریں جی چند تاہے کو رقيمي بال اور بلكا ساميك ايب، وه امشال كي يرته تقبری کئی تھیں اور اپنے آپ پر جی شاہ میر کی نظریں اس کے چرے کو گلانی بن عطا کر ای می £ 2 2 4 5 12 2 5 12 2 - 1 "ببت الحى لك رعى موبياً" تاكى جان ایں کی میلیں پہلے کرزیں پر جھیں، شاہ میرنے مراتے ہوئے تظرین چیرل میں۔ نے کیا وہ بہوتی ہوتے ہوتے بڑی می، الونے آئے بڑھ کر سنے سے لگایا، پیٹائی جی اور دعا \*\*\* شام وعط نمناك مزكرير " یہ رستان کی بری مارے کمر کیے آ

عنا ( 227 ) مرلاي 2014

اس نے بائے جمان کر کیوں میں والی

كب رك من سيث كي رك الفاني اور تايا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

2014 5-24 (226)

W

W

W

m

" كونك جي آپ سے شادى كرنى ہاور

اس کوں کا مطلب بیے کہ میں آپ سے مجت

W

W

وى لوك ج سے چر كے "بان" ہوتے عی شادی کی تیاریاں زورو شورے جاری می ، اہمی ہمی باہر خوتی کے، شادی كيت كائ جارب تفاور بند كرے يل وه تهاای ول کے لئے کام کرری کی وٹ بہت کری می اور درد صد سے سوا تھا، کچے تطبقیں سی کو دکھائی میں جا سی کسی سے بانی میں جا ستى، اليس الليدى جميانا يدتا ب، ان يراكيد عل رویا جاتا ہے اور محرزعر کی وہ میں ہولی جوہم ع ج بن، زعر ک ده بوتی ہے جو ہم گزاررہے تائی اماں نے اے شغراد کے ساتھ ویڈ تک ۋريس لينے بھيجا تھا، وہ آتو كئ تحى مرخاموش جپ عاب،ادال-" تم تُعِيك تو ہوناں خوشی؟" شنراد كے ليج مي قرمندي مي-(ایک میں علق تھیک ہوں باتی تو مجھ جی "إلى تحك مول "مراتبات عن بلايا تما، مرح رتك كاعروى لباس حنرادنے عى پندكيا تھا، اس نے تو بس ایک بار پرسر بلایا تھا، شاچک حتم كرك وه ياركك عن آئے تے جب اس فے بليك بينك بروائث شرث يبغيباه كلاسز لكات شاہ میرکو دیکھا تھا اور اس کے دیکھتے علی وہ رہ مجير كما تماءاذيت سدووب كائتى روكى كا-" آج او نائم ير بينيا مين، بهت مجوك لك ری می " جلدی جلدی باتھ وطوتے وہ میل پر يني تما، تا ثير لاله، شاند اور امشال يبلے = "تم آج إسال كول كي تي؟" تا ثير كيسوال براس كالواليوزنا باتهدكا تفا-

W

W

"آب سے ایک بات پر چھے آلی ہوں بس میل اورآخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو تك كيس كرول كى بحى آب كراسة على كيل آؤں کی میں شفراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، کیاآپ واقع جھ سے مجت بیس کرتے؟" بہت تیزی سے بہتے آنووں کے ساتھ اس نے "میں واقعی تم سے محبت بیں کرتا خوشی -" " آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر آپ تج بول رہے ہوتے تو سے بات اپنے جوتوں پرنظر جما كرئيس ميرى أعمول من وكيدكر كيدرب ہوتے۔" اس نے جٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آہمتی ہے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھہرا تھا اورای تاین اس کے چرے پر جادی س "خوش بخت إيراجيم من شاه مير اختشام وافعی تم سے محبت میں کرتا، میرے ول عمل تہارے لئے رتی برار بی جگہیں ے، بی یا مجداور" وه كهدكر بلث حميا تفاوه ساكت كمرى بھے نہ قال محبوں کی اسایں = 2. S ان کی کیل لوگ بے میرے المراج ہے جو رای جہیں کر کا نہ میں

جھنجلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی "بال مرخوش ...." انبول نے مجھ كہنا " جھےاس سے کوئی انٹرسٹ بیں ہے۔" دو توك انداز من اس في كما تعا، (اكرايا عى ب شاہ مراوم مجھ سے نظریں کیوں چرارہے ہو۔) "امثال آؤ کوئی کام تھا۔" وہ کمپیوٹر پریزی تحاجب امثال في اجازت طلب كي-"كياش اب آپ كے پاس مرف كى كام كے لئے عن آسلى مول ـ"اس فے ياسيت " أوَّ" وه كام چوژ كراس كي طرف متوجه "ایک بات او چول-" اس نے شاہ میر ك تجيده سے جرے برتا و دال-"خوش من كياكى ہے؟" "اس مس كوئى كى جيس ہے۔" جواب دے كروه پرے كمپيوٹر كى طرف متوجه بواتھا۔ "تو پرآب ال كماته ايا كول كر رے ہیں، وہ واقعی آپ سے محبت کرنی ہے، پلیز عاجوآب ايك باراد سويل-" ''تہاری بات اگر حتم ہو گئی ہے تو پلیز جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔"امشال نے بے یعین نظروں ے اسے دیکھاتھا \*\* "م-" وواليك بار چرسوالى بن كراس كى يوكن يركزي كا-"آؤ" اس نے اجازت دے دی می اجرى بجرى حالت من كمزى ده اعرا كن مى -

"شثاب" وه كمرُ ابونا جيَّا تمار " بکواس بند کروسٹویڈ لڑی '' اس کا چرا مرح ہور ہاتھا۔ "شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی '' میں نے کہاناں جب ہوجاؤ .....اور ..... كيث لاست فرام بير-"شاه مير!" د كوكى زيادتي، آنسووس كى روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعرمرا جمارہا "ألُّ سے آؤٹ۔"رخ موڑے ایں نے سخت آدار من كها تماء وه چند مع بيلي آنمول ہے اس کی بشت کو دیستی رہی می چر پٹی اور بھا کی ، دروازے سے اعدر آئی امثال اور شانہ "شاه مرتمهين ايالبين كرنا جائے تعا۔" شاند نے تاسف میری آواز میں اسے احساس دلانے کا کوشش کا می-" پلیز بما بھی۔"اس کا دماغ خراب ہو چکا بدرست كرنا ضروري تقا-"چاچو وہ محبت کرلی ہے آپ سے؟" امثال نے د کھ مجرے انداز میں کیا تھا۔ "شُت آپ امثال، ایک اس کا وماغ

W

W

W

m

خراب ہو چکا ہے اور تم بجائے درست کرنے کے الثاال كاساتهد يري بو-" " کی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ غلط مہیں

''خوشی بہت انچی لڑ کی ہے شاہ میر۔''اب کی بارتا ٹیمر بھائی اسے سمجھانے حلے آئے تھے۔ "ونیاش بہت ساری ایکی الرکیاں ہیں لاله کیا میں سب سے شادی کر لوں۔" وہ

2014 جيلتي 228 ) حيل (228 )

2014 جولاي 2014 منا (229) جولاي

وی لوگ بے میرے

جو ميرى طلب ميرى

سے مکوں اور وہ جو جا ہے سرا دے ، خرمیں کب اور کیے مراس کی عبت نے دل میں اپنا بیرا کر لياء كريها عراف ات تماكر في راه ص تهاتيل چیوڑ یا جابتا تھا،اس کی راہ کھوئی میں کرنا جابتا قا، اگر أيها كرنا تو احظ سكول اور آساني ك ماتھ اینے ایکے سفر پر کیسے روانہ ہو یا تا، ہال البنة آج بداهمينان ساته لے كرجار ما موں كدوه ایک اچھے اور محبت کرنے والے تھ کے ساتھ ہے اور مجھے یقین بے بیساتھ اسے بہت جلد عل میری یاد بعلادےگا۔" گلانی کاغذیر ملمی تحریر کب ك حتم مو يكي مى ، مراس كي آعمول سے اب كى آنسوۇل كى يرسات جارى كى-"وه آپ کو کیسے بحول سلتی ہے جاچو، آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا ہے۔"وودل بی دل میں اس کی شبیہ سے قاطب مى أنواب مى كردب تق 众众众

W

W

W

C

شادى كاوظيفه

گیارویں اور بارویں روزمے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر وا تح کے نفل پڑھنے ،نفل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابرا <sup>بی</sup>ک نفل بارہ رکعت چھے سلام کے ساتھ ہررکعت میں الحمدشريف كے بعد 12 مرتبہ سورة اخلاص پڑھيس اور ہر دونفل کے بعد ایک تبیج درود ابراہیمی ،اس کے بعد بچی کا نام لے کردعا مانلیں۔

" کیوں کیا اس نے ایسا تعمان؟" وہ يو چيتے ہوئے رو پڑے تھے۔ "وه آب سب كوتكليف سے بحانا حابتا تھا اور ساری تعلیقیں خود سبتا رہا سارے ورد خود يرداشت كرتا ربا-" ان كا دل يحفي لكا تماءهم كى

و و فکست خورد و سے کمر لوثے تھے۔ " كيال تق آب؟ اورفون كيول مين الما رے تھے،آپ کوائدازہ بھی ہے ہم کتنے پریشان يتے۔" شاندائيں ويميت على إن كى طرف ليكس میں، پھران کا چراد کھے کرفتک سیں تھیں۔ " تا فيرسب فيرت ب نال؟ " جوايا وه

مچوٹ مچوٹ کررود نے تھے۔ ساری بات ان کی زبانی س کر ریورس و کھے کرسب سے میلے امثال روتے ہوئے اس کے کرے کی جانب بھا کی می، وہ دولوں بھی اس كے پہنے تھے، امثال نے دروازہ كولا كرے ك وسط على ركع بيدير ووسكون سے آلكسيل موعدے لیٹا تھا،اس کے وجیہہ چرے پر ہلی ی مسکرا ہے بھی ،سیاہ بال پیٹائی پر بھرے تھے اور بلا کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تها، وه متنول بماك كراس تك ينج تع ظرور مو چی تھی، جاتے والے کوجلدی تھی جاتے والوں کو جلدي عي بواكرتي إوروه بعي جاچكا تعا-

"امثال مجھے اینے جاچو کومعاف کر دینا بيا، ميس ترتمهاراب مدول دكمايا، زعركي ميس اليے بہت سارے كام موتے ہيں جو بم كرنائيل عاہے کر پر بی ہمیں کرنا بڑتے ہیں اور معالی تو جمعاس سے بھی مانٹی می پر مانٹوں کا میں بنجانے كيول ول جاه رباب وه تاعمر جمع معاف ند كرے اور روز محشر ميں اس سے مجرم كى حيثيت

يونك كريم يميل كو فجر درواز ب كود يكها اور فجر سل آن كرككان عدكالياتمار "مبلومشرشاه میراخشام،آپ کی رپورش ریدی میں آپ شام یا تی ہے تک لے جا عجة الى - "دوسرى طرف يے آنے والى آواز انہوں نے بہت اعتبے سے ی کی۔

وہ دھڑکتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شیر علی کے رويرو بين عقر، ۋاكر على شير بغور ريورس ك معائنے میں معروف تنے۔

"بير رپورس؟" چشمه انار كر انبول في مواليه تظرول سياليل ديكها تغام "ميرے بعانی كى بيں-"انبول نے ب

چین نظروں سے ڈاکٹر کے جرے کو دیکھتے بتایا

"سبخريت وبال داكر" "آب كے لئے كذ غوز تيل ب\_" داكثر علی شیرنے ان کے چبرے سے حملکتے اضطراب کو ويكمين دهيما لهجدا فتباركيا-

"اكلى يرين عوير إور لاست التي ير

وہ بہت بارے ہوئے اعراز میں باسول سے تھے تھے،ان کا دل دھاڑی مار مار کرروتے کوچاہ رہا تا وہ بمشکل صبط کریا رہے تھے۔ "تا فير بماني آب يهال فيريت وبيماه مر فیک ب نال؟" وویار کگ میل تے جب تعمان کی نظران پریزی می، دو توران کی طرف لیکا تمااور جس طرح اس نے یو چھا تھا۔

" لو تم جانے تھے۔" انہوں نے رپورس والالفافداس كرسائ كرت يوجماس فير جما كرآ نسوروكے تنے يا چھپائے تنے۔

" وه ميراايك دوست اي*ذ*مث تفاو بال-" "كون سادوست؟" "أَيْهَا، جِلُوكُمانا كَمَاوَـ" مر بلا كركتِ وه ان كاطرف متوجه وع تقے-

مكسك كرتا آغا باؤس إي كي تظرول ك سامنے تھا، روشنیاں، رنگ، مقے اور لان عل ہے اس برر کے جھولے پر بیٹاد جود، جس براس کی نظریں جی سیس و اس وجود سے کیٹی ادای اور چرے یر جھانی ادای ، آنکھوب سے بہت آ ہستی ے گرتے آنو، اس کی ساسیں سینے میں منتی محسون ہوئی تھی، وہ پلٹا اور اعربرے میرس پر ے روٹن کرے عن آگیا تھا، اعدا کراس نے ما تیں آ تھ کے آنسو کوشہادت کی انقی سے جمعنا اوردردا ما تك بى تا قابل برداشت بوا تعار

"بارون جمال"

W

W

W

m

موله سِتَلمار سے بچی خوش بخت ابراہم ،اس كے سامنے مى ، امثال نے دل عى دل ميں ماشا الله كما تفاجي اس في تظرين المالي مين \_ " بہت بہت پیاری لگ رہی ہو۔" وقت سے مراتے اس نے دل سے کیا تھا، خوتی کی

آ تلمول من شكوه مجلاء وه اس كريب آلى-"خُوش ہم جو جا ہے ہیں ہمیں تیں ما رجو

الماعاري ليوى برواع التيج يرقدم ركمح عناسا انتالي زوركا جكر آیاتھا،سامنے کی رویس بیٹے شاہ میراحشام نے ب اختیار عی خود کو کھڑے ہوتے پایا تھا، پھر

"مِن اللَّهِي آيا ہول" ساتھ بيٹے تاثير لاله سے كه كروه باہر نكل كيا تما، انہوں نے انتانی تاسف سے اس کی پشت کو دیکھا اس کی یے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا مجى تيل يرركمااس كاليل بجنے لگا تماانبوں نے

عضا (231) جولانى 2014 منا

حدا (230) جولتي 2014

رمیزنے اس سے بوجھا، ندائے دیکھا اس کی "اجما بينا پر جائے تو لو ناں۔" خالہ نے آ تکسیں اب بھی بندھیں واے محسوس ہوا جیے عائے کی پیالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ ريز كے جرے يہ بے بنا ملن ہو۔ "لوں گااماں۔" رمیز نے صوفے کی پشت "ببت الحجي " ثمرائے صرف دو بي لفظول را تکسیں موند کرمر نکاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا تمام حال رمیز کو کہدستایا جھے من کر رمیز "م لیسی مو؟ اورآج ہم کیے یادآ گئے؟"

W

W



ساته؟" بي تواس كااس ونت جاه رباتها صاف پوچے کابرمر فق ہاں، قراس نے اسے ول كى اس خوا بش كوه بايا اورسب كا يو چوليا-"بال سب كے ساتھ تو اس كا رويہ فيك ے، ير جال تك بات برميز كى تواس يہ محترمه صاف طور يرتظم اندازكرك خودكوكمرك كامول من الجمائ رهتى ب، مير عي كي آ محموں میں تو شادی کی کوئی خوتی بی نبیں ہے، وہ توایک کماؤمٹین بن کےرہ کیا ہے، می توسوچی متنی کوئی کوری چٹی پر معیالعی بہولاؤ تلی تو میرے كمركا آلان مي ميك الشيركا يرجيح كيابية تفاكه میں تواہی رمیز کی زعد کی جی ویران کردوں گی۔" خالہ اے ورد مجرے کیج میں بتائے لیس، ای وقت رمعہ سینڈوج کی پلیٹ کئے ہوئے ورائك روم من داخل مولى تو خاله خاموش مو چونکہ کئن کمرکی دوسری سائیڈ بیقیااس کئے یر دونوں اظمینان سے یا تیں کر رہیں تھیں، ای

عانے جلدی سے سلام کیا تو اس نے سرکو تھوڑا ساخم کر کے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا بيك كاريث يدركها اوروين صوف يربيته كيا-"كيابات بآج جلدى آميع؟" خالد نے رمیزے دریافت کیا۔ "إل المال طبيعت ويحد تعيك تبين تقى اس

بتت رميز ڈرائنگ روم ميں داخل ہوا ندا كو د كھے كر

"ثدا آب جائے کیوں کیس لےرہیں؟" رمو نے اس کی اوجہ جانے کی طرف ولاتے ہوئے کمااور خود محن میں جلی لئیں۔ "أف يه رمعه مى نه بي .... آخراتا اجتمام كرنے كى ضرورت بى كيائتى \_" وو آ جنتلى

W

W

W

m

وكيول ضرورت بيس تقى آخركوتم ميرى پیاری بمایی مواور پہلی مرتبہ آئی مو-" ذینت خالد نے ایک پیار مری نظراس بدوالے ہوئے

اوو تو میں ہول۔ " عدائے سر خالہ کے ثانے پر کھتے ہوئے کہا۔

"أجهابه بتاؤطار ق كاروبه كيها بتهارك ساتھ؟" خالہ نے اے کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے یو تھا۔

"بهت احماب خاله-" "أور تمبارى ساس؟" "وو مجى بہت اچى يں۔" عمالے ايك مان کے ساتھ کھا۔ اوراس یان کی جل اس کی آمکموں میں

مجی نظر آری میں اس کی آعموں میں خوشی کے ملورے د کھ کرزینت خالہ کی آعمول میں عجیب

"بن بيا قست كي مل بي زالے موتے ہیں۔" فالدنے آہ برتے ہوئے کہا۔ "اجيما خاله چيوڙي نال، آپ بيه بنائين رمعہ بھاجی کا رویہ کیا ہے آپ سب کے

لتے باف لیو لے لی۔"

" مول تو ہم موجود نہ می موں تو بھی ہمیں و میمنے کے روادارنہ تعاور خالہ کوالگ اپنی بھا تھی ای سوچا جاتا ہے؟ اتن محبت ہے ہم سے؟" كومطران كالملال تفااور فيمرجلد بي عماكي طارق طارق نے اسے اپنے بازوؤں کے معبوط حصار جے امر کیر محص سے شادی ہوگی۔ میں لے کرآئیے میں اس کے پروقار چرے کو \*\* " زياده بولنے والى اور لايروا ولاكى نه تو جمي و يلحق موت يو جما-" انى دُنيرتم شايد بنى بحى نه جان سكوكه من المجى بهوبن على إدرندى المجى بيوى-تم سے منی محبت کرلی ہول ۔" عدائے آ کینے میں ماں کی تو وہ الفاظ تھے جو خالہ نے اے اس کی آنھوں میں جما تک کر ممل اعمادے کہا۔ بجوں کے ساتھ کھلتے و کھے کر کے تھے، مملا ان "اجماجناب! ووليے؟" وہ ای کے لیج الفاظ كى فى دوكسي بمول سلى مى-"سوري خاله جاني مين تو آپ کواچي بهو " ال يال، آب كولويه كانيس بية كرآب مونے کا شفکیٹ ندرے کی بررمعہ نے آپ کو کی آ تھیں گئی خوبصورت ہیں اور مدمیرے دل خوب دیا ہے،آپ میں عالی قائل۔"اس نے من کیے کیے طوفان بریا کردی ہیں۔" عمانے جب اس کی آمھوں کے بارے میں کہا تو وہ خود وواس وقت ڈرینک کے سامنے کمڑی خود بمي آئينے ميں ابني آئليس ويلمنے لگا۔ کوشیشے میں دیکھری می اس کے ذہن میں آج " پیزے ندا مجھے بھی بھی اپنی آ جمیں انجی موجون كاليك جوم تعار مہیں لیس کین آج جب تم نے کہا ہے تو بھے لگتا اورآج ..... أج فالدكيماس كيسرال ہے کہاس ونیا میں سب سے سین آ تکسیس میری ك بارے يل كريدكريدكريو جور بل سي الك ہیں۔" طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا اورسوچ اس کے ذہن میں اجری اور ہونوں پر توندا کے چرے بیسلراہٹ جمالی۔ ایک مطراحث جمالی ،اس نے سرکوتی کی۔ ادراس نے ارد حیول کے بل کھڑے ہو کر " خاله جاتي يبيل ملال تو مي آب كي اور طارق کی آتھوں کو چوم لیا، اس وقت عما کی این رميز کي آنگمول مين ويکينا حاجتي سمي، جيو خاله آ جمعیں بند معیں اور اس کے تصور میں طارق کی جانی، اگر میں اس وقت ہاں کرویتی تو آپ کا سہ بجورى بابركوالى مونى أقصي تبين بلكه رميزكى مجيتاؤامرف چند محول كاموتا جيكه من تو آب كى كالى چىكدارة معين مين -ساری زندگی ملال بنانا حامتی تھی، ویلڈن عما اور یج توبیمی تھا کہ خالہ اور رمیز کی ساری ویلٹن ۔ "اس نے دل بی دل میں خود کو داد دی زندلی کو پچھتاؤا بنانے کا ملال تواسے بھی تھا، آخر اوراس کی مطرابث اور بھی کمری ہوگئے۔ کواس نے رمیزے محبت کا گی۔ "كياسوچ كے مكرايا جارہا ہے؟"كرے ہر روز نوج کر زقم نیا کر دیتا ہوں من آتے طارق نے اے اکیے میں محراتے اک بہانہ عی سی کوئی یاد تو آئے ہوئے و کھار ہو جھا۔

ى اس كے خالد زادرميزے ہو چكى كلى، جيے ہى رمیز ایک بینک میں مینجر کے عہدے پر فائز ہوا تو عدا کی ماں فاطمہ نے شادی کی تیاریاں شروع کر وس، جبكه زينت خاله اور رميز دونول بي اب اس رشتے ہر راضی نہیں تھے، کیونکہ عما گندمی رنگت ایک دن زینت خالہ نے فاطمہ کوفون کیا إوركها كدرميزلسي كوري رتكت والى اورزياده يزهى للھی اڑی سے شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ندا کے اندر بددونون خوبیان میں ہیں اس کتے میں اے ا بني بهوجيس بناسلتي يون ندا كارشته نوث كميا-اورآخر كارزينت خاله كووه جائدل كياجس نے ان کے آئن کو چیکا ناتھا وہ جا ندرمدہ بھا بھی فالدنے ان کے محدے سے نقوش کونظر اعداز کرویا اور ان کی گوری رنگت ضرور دیکھ لی، اعلى تعليم مافتة اوراج غاص امير كمرانے سے تعلق رکھنے والی رمعہ سے انہوں نے فوراً رمیز کا رشة طے کردیا۔ ر مرشادی سے یا مح دن مل بی رمعہ صاحبہ اینے کی فرینڈ کے ساتھ بھاک لئیں، پورے فاندان میں شادی کے کارڈ بٹ چکے تھے اب فالدك عزت يربن في عي-

حاكر فاطمه كوشداك رشتے كے لئے راضي كرنے

مرعانے خوداس رشتے سے اتکار کردیا، حالاتكه رميزنے خود جا كرندا كى متيں كيس مراس ركوني الرئيس موا-

اور پھر دوون بعدرمعه ل كئي تو خالہ نے اپنا مجرم رکھنے کے لئے اے ہی اپنی بہو بنالیا، اب رمير اور رمع دونول عى ايك دوسرے كى فكل

والى عام سے تقوش كى مالك مى-

ایے میں خالہ کوایک ٹی راہ بھانی دی اوروہ

چرے رحی کا تار درآیا، سے دی کر عدا کے چرے برایک آسودہ ی سلراہٹ چھا کی۔ " بی میں آ رہی ہوں۔" ندائے یہ کہد کر موبائل بيك من ڈالا اور يولى-"اجيما خالداب مين جيتي بون طارق بابر ميراويث كردے إل-" بے کیے ہوسکتا ہے، طارق اب ہمارا داماد باے کمرے اعدا تا جاہے۔" خالدایک دم جذباني موكر بوليس-رمعه بماتمي جوخاله كے ساتھ عي بيتيس

کے چرے پرایک زخی مسکراہٹ دوڑ گئی۔

نے میں کا بٹن کی کیا اور کھا۔

W

W

W

ای وقت عما کے موبائل کی بیل ہوئی تو اس

"جی طارق!" طارق کا نام س کررمیز کے

ص السوى مرے کیے من اولیں۔ " عُمَا تُم في حائ تك بمي تبيل في اور جا "أف او بماجى افى مرتبه مين اور طارق

الحقے آئیں مے اور آپ کے اور خالہ کے تمام اللوے دور کروس کے۔"

" فالدا پنابهت خيال ركيے كا، رهيں كى تال ؟"اس نے فالہ سے کے ملتے ہوئے بار مری وحوس جماني-

مجراس نے سب کو خدا حافظ کہا اور رمعہ بعاجمي ات دروازے تک چھوڑنے آسي-

عراكے ابوايك مردور تقے اور مال ايك عام ی کھریلو خاتون، تدا کے بعداس کے دو چھوتے بماني آذراوروليد تقي

غربت کے باعث والدین ندا کوصرف مِيثرك تك بي تعليم دلوا تكے، جبكه آذراور وليدا يل تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے تدا کی منتی بچین میں

公公公

W

W

W

S

2014 5-5 (235)

موجودتها\_

" آپ کو۔" جواب عدا کی طرف سے بھی

ایک خط مال اور باپ کی طرف سے (16: جب بم بوز هے موجا میں۔ ہمیں امید ہے کہتم ماری لیفیتوں کو مجھو كادرمر عكام لوك جب ہم سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے۔ یا ہم کمانے کی میز برشوربہ کرادیں۔ كيونكهاب عارى نظر كمرور موجلى ب-ہمیں امدے کہ تم ہم پر چیخ کے اور چلاؤ كونك بور ح لوك ببت حال موت میں اور سب کے سامنے بے عزت ہوئے سے شرم سے یالی یالی ہوجاتے ہیں۔ اب جسیں سائی جمی کم دیتا ہے اس کتے اکثر تہاری ایس محصل اتے۔ بھے امدے کہ مل "برے" کہ کر اور جو بھی کبواسے وہرا دیا کرنا یا پھر لکھ کر ہمیں اقسوں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے مارے گفتے بہت کرورہو کے ہیں۔ اس لئے امدے کہتم ہمیں سمارا دے کر المن ين ماري مددكروكي بالكل اس طرح جيے تبارے بين مل بم حمہیں مہارا دے کر چلنا سکھاتے تھے۔۔

W

W

"اوھ ..... يہ تو منج اور كى عمر كے دكھتے "نال جي وقت سے پہلے بال ذراعم مو - DE 10162 DE 101 E

"رنگ بھی ایکا د کھتا ہے، قد بھی چھوٹا ہے۔" "ارے تو لڑکوں کا نین نقشہ اور قد کانچھ تعوزی دیکھا جاتا ہے، کماؤ پوت ہو یکی کانی "اورآب كے خيال سے الركيان نه موتين قربانی کا برا موئی جو تھونک بچا کر دیکھیں اور

**ተ** 

وانت مك كني جاتي يجاري ك-"

ساری جوانی دونوں میاں بوی نے ای انا اور انظار کے جینت چرا دی، بات فظ بیمی وه ناراض موكر ميكي آئي تو جايا كدوه اس كى

ناراضکی کوختم کرے اور اسے آ کر اپنے ساتھ 13/2/2

وہ کہا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے میل تكالا تما، خود كئي محى اورخود بى اي كمروايس جلى

اور ....ان كے يك ان كے كا ال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بھین کی خوشیوں اور لاڈ پیار سے محروم علاہے۔



"الزى ۋاكثريا لىلجرار مونى جاہے، بيمى كيا

" ي ويكسيس ايك واكثر ب اور ايك

"ارے بہت کی عمر کی گئی ہے، اڑک کی عمر

"بين باعس برس ك عريس الركى شاو واكثر

ہوسکتی ہے نہ بی میلجرار بھی، اچھا یہ تصویر

"نه بھی پہلو قد کی بہت چھوٹی ہے۔"

"ولوى موتى ہے، كوئى دھان يان اور

"مرف كورى بي نين نقشا تو بيل"

لگتی ہے، اوکی سیدھی سادھی ہوئی جا ہے اور سلمٹر

شايدي ہوجس ميں وہ تمام خوبياں يکجاں ہوجو

آپ نے بتانی ہے، ویے آپ کا لڑکا کیا کرنا

"إينا كاروباب ماشاء اللبر"

"كيما كاروبار؟"

"ارے بیاتو و ملے میں عی آفت کا برکالہ

"معاف يجيئ كا دنيا من كونى اليي لؤك

"ائي جولول کي دکان پر بيشتا ہے خر

كريس آج كل كردور عن ميان يوى ل كرى

كركافر جدافاعة بن-"

بين بائيس تك بولى جائي مكار"

"رنگ سانولا ہے۔"

تازك ي موني جا ہے۔

اس ساج من کچھ مورتوں کو مال غنیمت مجھ كرمردان عاقدم قدم يرقرث كرن كاك میں رہے ہیں اور پیتیوں میں کراتے ہیں، ای ساج میں دوسری موروں پر مال خرچ کر کے ان ے شادی کر کے البیں او نجامقام دیا جاتا ہے۔

公公公

عام مررشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے عداہم ہیں میسارے، مرصدافسوں ہم میں سے اکثر لوگ حض ای انا اور ضد کی خاطر ان کا استعال كمنا قصرشان بجهت بين اوراكثر اس وجه ے این قری رشتوں اور تعلقات کوتو ڑ دیے

میں اور اپنی اور دوسرول کی زندگی مشکل بنا دیتے

W

m

" مجمع بهت افسول د كه موا-" "آپ کی دل آزاری موتی-" "بريشان كيون بو؟ من بول نال-" '' چلو، وقت نکالیں اور بیٹھ کر اس مسکلے کا "ايناخيال ركهنا-" "- silfed & f" كتے چھوٹے چھوٹے تقرمے ہیں اور بظاہر

عبدا (237) جولتي 2014

2014 -2 3 226

برائع مرباني جميس برداشت كرليا-

جب بم بالول كوبار بارد برائيس-

بالكل كي توقي موع ريكارد كي طرح-

عامر المطالح

حضرت ابو بكرصد الله في في فرما يا اور بهم في رسول الله فتلى الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم فرما رہے مقے۔
منا، آپ ملی الله علیه وآله وسلم فرما رہے مقے۔
منا واللہ حسب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ کریں (اس سے منع تہ کریں) تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان سب کوعذاب کی لیسیٹ جی لے اللہ تعالی ان سب کوعذاب کی لیسیٹ جی لے ۔ "

W

W

W

C

(ابن ماجه)

جواجر بارے
جواجر بارے
جواجر بارے
جواجر ارضاء مرجعائے ہوئے
پیول کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے
الفاظ مایوں دلوں کوروشی بخشتے ہیں۔
(حضرت امام حسین ا
دوستوں کو کھود بنا غریب الوطنی ہے۔
(حضرت علی کرم اللہ وجہہ)
مار بیعثمان ، سرگودھا

تندوتیز

پاکتانی طاقت ور ہوتے جارے ہیں، ہیں

مال پہلے سوروپ کا کریانہ اضافے کے

لئے دو آدمیوں کی ضرورت پردتی تھی، آج

پانچ مال کا بچ بھی بیکام کرسکتا ہے۔

ہن آبی آدمی کے خیالات چرانا ادبی سرقہ ہے،

بہت ہے آدمیوں کے خیالات چرانا

در تحقیق ہے۔

کیا آپ ناخواندہ ہیں؟

اللہ کے لئے محبت کرنے والے مرکار دو عالم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔

د'ایک محض اپنے ایک دینی بھائی سے ملاقات کے لئے گیا تو اللہ عزوجل نے اس کے راستے بیں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔'' اس نے پوچھا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیا۔

دیاں بھائی سے ملاقات کے لئے جارہا

ہوں۔''اس نے پوچھا۔ ''اس سے کوئی کام ہے؟''جواب دیا۔ ''نہیں۔'' فرشتے نے پوچھا۔ ''نہارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟'' اس نے کہا۔ ''نہیں۔'' پوچھا۔ ''اس نے تم پر کوئی اصان کیا ہے؟'' اس

ے جواب دیا۔ ''تو پھر کیوں اس نے لوچھا۔ ''تو پھر کیوں اس سے ملاقات کر رہے ہوں؟''اس نے کہا۔ ''میں اللہ عز وجل کے لئے اس سے محبت کرتا ہوں۔''فرشتے نے کہا۔

رتا ہوں۔ مرسے کے لہا۔
"اللہ عزوجل نے جھے تمہاری طرف بھیجا
ہے اور وہ تمہیں مطلع کرتا ہے کہ وہ (اللہ عزوجل)
تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے تمہارے لئے
جنت واجب کردی ہے۔"
گفتہ رحیم ، فیصل آباد

کیا جہیں یا دے، جبتم چھوٹے تھے؟
ہم کھنٹوں تہارے کھلونوں کی کہائیاں سنتے
ہم کھنٹوں تہارے کھلونوں کی کہائیاں سنتے
ہم ہدوہ وفت آ جائے کہ ہم بستر سے بھی شہ
اٹھ یا کیں۔
ہمیں امید ہے کہ تم صبر سے کام لو گے اور
ہمارا خیال رکھو گے۔
ہمارا خیال رکھو تے۔
ہمارا خیال رکھوں ہیں ہمارا خیال رکھنا۔
ہماری زعر کی بہت کم رہ محق

ہے۔ جب موت ہمارے سر پر آجائے۔ ہمیں امیدے کہتم ہمارے ہاتھوں کو پکڑ کر ہمیں موت کا سمامتا کرنے کی ہمت دو گے۔ اور ..... پریٹان مت ہونا۔ جب ہم آخر کاراپنے مالک ہے جالے

جب ہم آخر کاراپنے مالک سے جا کے کیں ہم اے تہارے بارے میں بتا کیں گے۔ اور عرض کریں کے کہتم پر رحمتیں نازل فرمائے۔

کونکہ تم نے اپنے مال باپ کو بہت میار -

بہت بہت شکریہ کرتم نے ہارا اتا خیال رکھا۔ حکمت میں اگر آئی

ہم تم سے بہت بیار کرتے ہیں۔ بہت بہت بیار۔ فقا۔

تهار سام اورايو-

\*\*\*

ہمیں امید ہے کہ تم مبر سے ہاری ان ہاتوں کوسٹو گے اور ہمارا غداق بیں اڈاؤ گے۔ نہیں ہماری یا تمیں سننے سے مکو گے کیا تہمیں یاد ہے، جب تم چھوٹے تھے۔ اور محملونوں کے لئے ضد کیا کرتے تھے؟ تم بار بارائی ضد کو دہراتے تھے۔ تب تک ..... جب تک تہمیں وہ محملونے ل نہیں جاتے تھے۔ معاف کرنا، اب ہم میں سے تہمیں ہوآ کے معاف کرنا، اب ہم میں سے تہمیں ہوآ کے

W

W

W

ی-مرہمیں نہائے پرمجبور مت کرنا۔ کیونکہ اب ہم بہت لاخر ہوگئے ہیں۔ اور ہمیں بہت جلد شنڈ لگ جاتی ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے، جب تم چھوٹے تنے کیونکہ تم ہم تمہارے بیچھے بیچھے پھرتے تنے کیونکہ تم نہائے سے گھراتے تنے؟ ہمیں امید ہے کہ جب ہم جھی بن جا تمیں گروتم ہم سے درگز رکرو گے۔

کیونکہ پوڑھے لوگوں کی میدعادت ہوتی ہے اور میہ بات تم تب مجھو کے جب خود پوڑھے ہوجاؤگے۔ اگر حمہیں کچھودت لے تو ہم سے ہاتیں کڑا جائے تموڑی دہر بی سی کی۔

پہ روں ایک میں اس کے ایک وقت او ہم مرف ایٹ آپ سے بی ہا تیں کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ ہم سے بات کرنے والا کوئی مجی

ہیں ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے کہتم اپنے کاموں میں

بہت معروف ہو تے ہو۔ تب بھی تہریں ہماری بالوں میں ولچیں نہ بھی محسوں ہوتو س لیزا۔

تعوز اساونت نكال ليئا\_

حت 238 حولاني 2014

وية (239) جولانى 2014 منا (239) جولانى 2014

سیٹی بجا کر جا ندکو نیج بلار ہاہے 🖈 زندگی میں دو باتیں بری تکلیف دی ہیں جوری کے بدن پر ایک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ ملنا اور ما می تنهائیاں پینٹ کردہی ہیں دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ اور نے پہاڑی گاؤں میں ي يرس كاجش تما! این ضروریات برخور کرتے ہیں قابلیت يرسيل- (نبويين) ایک سے بڑھ کرایک وفاعبدالرحمان مراولينثري جہانگیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر كوبرآ بدار انظارطویل ہوجائے تو تحبیس بے یقین ہو لفكاتے موع جذباني ليج ميں باب سے كبا-"ولیری اس این زندی این مرض کے جانی ہیں الین اظہار کا یائی محبت کو پھر سے ساتھ کزارنا جا ہتا ہوں، عیش عشرت کی تلاش میں شاداب كروال باورجس محبت كواظهاركا جارہا ہوں، خوبصورت الركيوں كے سنك زندكى يالي ميسر نه بهو وه محبت اپنا وجود بھي ڪھو ديتي بركرنا جا بتا بول ، خدارا مجھے مت رو كے۔ ہےاس بودے کی طرح جو یائی نہ ملنے پر " جہا تلیر بیٹے کون کم بخت مہیں روک رہا بہت جلدی سو کھ جاتا ہے۔ ے؟"باپ نے اتھے ہوئے کہا۔ O کہانی میں نام اور تاریخ کے سواسب پھی تھ "میں تو خود تمبارے ساتھ چل رہا ہوں۔" ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا زابده اظهره حافظآباد مي مي سي الميل الوتا-O سالس كاسفر حتم موجاتا بيكن آس كاسفر 0 الله كے ساتھ وابسة مونا زندكى إوراس بایی رہتا ہے، یہی تو وہ سفر ہے جوانسان کو سے غافل ہونا موت ہے۔ محرک رکھتا ہے اور محرک ہونا زندگ کی 0 الله في جواحتين دي بين ال كاليمي فكرب علامت ہے بہ علامت رکول میں خون کی كة تكليف برداشت كرو-طرح دوڑنی رے تو انسان مایوں میں موتا 0 آپول ایک چزدین کے لیے کے مطابق، عاب سائس كاسفرحتم بى كيول ند بوجائے-ایک مل این زندگی می شامل کراد، زندگی O گزراہواواقعہ گزرتا بی تو مبیں ہے بلکہ وہ یاد ساری کی ساری دین میں دھل جائے گی۔ بن کربار بارگزرتا ہے۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادین O محبت اور بارش ایک جیسی موتی بین ، دونول ب زیادہ ظرف والا آدی مرتبہ ملنے پر ى يادگار بولى بين فرق صرف اتا ہے ك اكسارى سے كام لين فكتا باس لتے اين بارش ساتھ رہ كرجم بفكولى ہے اور محبت دور ظرف بإبرى تمنائين الرفي والمين-رہ کرآ تھوں بھودی ہے۔ فضه بخارى ارجيم بإرخان حناز بيراحمر ، بهاوليور مہینوں کی برائی شال اوڑھے میل کے پرانے کنارے یو کھڑا \*\*\*

W

W

a

C

(はかしょ)

آپرضی الله تعالی عنه نے فرمایا۔ "كرتواية ويناراوردرام كاجه سازياده حل دارند موكا-"اس في وس كا-"ميں الجمي تك اس مقام تك كبيس بينجا-" (اقتباس از فيضان احياء العلوم) و صائداراهم، فعل آباد اقوال بونائي مفكرين وحكمائ نورپ ات كويل دريك موجو كرمند ع تكالواور پراس برهمل کرو\_(افلاطون) 🖈 ہرایک نئی چز اچھی معلوم ہوئی ہے مردوتی جسنى يراني مواتن بيعمده اور بعلى معلوم مولى -- (ارسطو) A خاموی سب سے زیادہ آسان کام اورسب سےزیادہ لع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) A تحرير ايك خاموش آواز ب اور فلم باته كى زبان ي- (سقراط) الله عصر بھی ہمی قابل سے قابل انسان کو بھی بي وتوف بناديتا بـ (بقراط) 🖈 جو محص این نفس کو قابو میں مبیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ 🖈 داناوہ ہے جو گردش ایام سے تک دل ندہو۔ الى آدى كوجباس كى بساط سے زياده دنيا ال جانی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ براہوجاتا ہے۔(اقلیس) ا علم سے آدی کی وحشت اور دیوائل دور ہو جالى ہے۔(بيلن) اعداء جسماني مي زبان سب زیادہ نافر مان ہے۔(فیاغورث)

ارادمامل كرنے كے لئے جميل خطائعي -ک جمال عاد، وبال راد، اور جمال راد، وبال لہیں نہیں"اٹاے" کاسائن بھی ہوگا۔ 🖈 اچھا کھائے، ورزش کیجے، مرنا تو پھر جی الم دوسرول كى غلطيول سيسبق حاصل سيجير كيونكه سارى غلطيال آپ خود ميس كريكتے-🖈 كريكيكي اور پشت ير لات كے درميان صرف چندای کافاصلہ وتا ہے۔ ♦ واردات كرني برمت چيتائي، چيتائي اس بات يركهآب بكرے كيول محكاء ﴿ میرے مکیک نے جھے بتایا" میں آپ کے يريك فيك ليس كركاءاس لت يس نے آپ کے باران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ میں اب بھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ ﷺ مجھے انسانیت سے پیار ہے لیکن انسان مجھ ہے برداشت ہیں ہوتے۔ ☆ مرمت كى دكان يراكا بوابورود "بم برچزكى مرمت كر يحتے بين" (مہراني كركے دستك زورے دیجے، تل خراب ہے) الله کمپيوٹر بالكل بے كار چيز ہے، كيونك وہ جواب كے سوااور پھيلين دے سكتے۔ ماروح آصف، خانیوال بعانى حاره أيك مخص حطرت سيدنا الوهريره رضي الله تعالى عنه كي خدمت مين حاضر موااورعرض كيا-"میں الله عزوجل کے لئے آپ کواپنا بھائی بنانا عابتا مول "انبول في قرمايا-"م جانے ہو بھائی جارے کا حق کیا ے؟"ال نے وال کیا۔ "آپ بتاریخے۔"

W

W

W

0

m

حدا (241) جولاي 2014

2014 500 (240)

مجھے کسی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گلفتہ رحیم ۔۔۔ فیصل آباد
شلفتہ رحیم گل کے موڑیہ ہم تم پچھڑ جائیں
دنہ جانے کسی گل کے موڑیہ ہم تم پچھڑ جائیں
وصال و ہجر کا یارو کوئی موسم نہیں ہوتا

تیش سے فیا کے گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گئے ہودک کی صدادک میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھرائیں تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں

جل کے خواب تو پھر آگ بھانے آیا اک نے ڈھنگ سے وہ چوٹ لگانے آیا میرے بیروں تلے آئکسیں جو بچھاٹا تھا بھی کانچ کی کرچیاں وہ راہ میں سجانے آیا ممیرارضا ۔۔۔۔ ساہیوال لفظوں کی جبتو میں سب پچھ گنوا دیا وہ چل دیے اور میں طرز ادا بنآ رہا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا میں سجدے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا ا

تھیں نے دنیا ہی میں دوزخ کی اذبت بالی اینے احساس کو رشتوں کے حوالے کرمے

میں کہنا ہوں مجھے پلکوں کی چھاؤں میں سدار کھنا وہ کہنی ہے مجھے شامل دعاؤں میں صدا رکھنا میں کہنا ہو تو بتلاؤ وہ کہنی ہے محبت کی نضاؤں میں صدا رکھنا اربیعثان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترکش کے تیروں کی گنتی کرو میں کے تیروں کی گنتی کرو

C

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا

تاریخ کہہ ربی ہے محرم کے جاند میں شہنشاہوں کے بخت اجا تک الٹ گئے اتن غریب ہو گئی زاہرہ کی لاڈلی نیب کے ایک لباس میں دو سال کٹ کے زیب کے ایک لباس میں دو سال کٹ کے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دائمن بھگورہا ہے یہ آسان پر ادائ بادل تیری محبت میں رورہا ہے صبابھی گزرے جوکر بلاے تواس کو کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزریہاں پر میراحسین سورہا ہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا ایمن عزیز --- میانوالی چکے چکے کوئی مانوس سی آہٹ پا کر دوستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا باد کرکے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس اس کھے میں پڑ گیا پچھ کہہ کر ٹالا ہو گا

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر نجاؤل یہ اور بات نہ دیکھول اسے تو مر جاؤل بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جال میں تجھے ڈھونڈن کدھر جاؤل

گل کے موڑ یہ بچوں کے ایک جماعت میں کسی نے درد تجری لے میں ماہیا گایا

كرتيرى بوفائى سے ميں اك بل ميں مركبا تھا

لا کہ بھلانا چاہو جھے کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤے گے لا کہ سمجھا تو خود کوتم پراپنے دل کو سمجھا نہ پاؤے اک پھول کو شاخ سے توڑ کر لیوں سے لگا لیا اے زندگی تجھے چھوڑ کرہم نے موت کو گلے لگالیا امیر زرداری ---- شہداد پور کر لو رابطہ جب تک زندہ ہیں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بساکر چلے گئے

کیما ویران ہے یہ سلسلہ عشق زمانے کا اک ربت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کیوں یہاں او کی لہریں ہزار اٹھتی ہیں امیر جودفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اسے کرانے کا

کہتے ہوتم کیا ہے جھ میں اک فظ انا بس میں میری متاع ہے بی میرا سرمایہ ہے آؤ اپنے جم چن دس اینٹ پھر کی طرح بے درو دیوار سمی گھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف --- نیوراجو پنڈی کے کون قرب میں ازو تو دیا کر لینا کم لینا کم لینا کم لینا کم لینا کوئی جو ٹوٹ کے بھرو تو یاد کر لینا خوش کے وقت چاہیں بھولا دینا مفول کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لینا

W

W

m

چند لمحول کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحول میں سے شیرازہ بھر جائے گا ای یادول کو ممٹیل کے بچھڑنے والے کیے معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

تمام عمر زندگ ہے دور رہے تیری خوثی کے لئے تجھ سے دور رہے اب اس سے بردھ کر دفا کی سزا کیا ہوگی کہ تیرے ہو کر بھی تجھ سے دور رہے کا مزن خالد ۔۔۔ لاہور کا مزن خالد ۔۔۔ لاہور کی خاموثی چھائی ہومدا کیں تب بھی ہوتی ہیں گفتن ہو ہر طرف ہر سوہوا کیں تب بھی ہوتی ہیں خیص اب بھی عجت پہ ایمان ممل ہے نازیم خل کا موق ہیں نازیم خل دور رہ کر بھی گئے تجیب ہوتے ہیں دار رہ کر بھی گئے تریب ہوتے ہیں دور رہ کر بھی گئے تریب ہوتے ہیں جن خوشیاں دور رہ کر بھی گئے تریب ہوتے ہیں جن خوشیاں دول خوش الھیب ہوتے ہیں جن خوشیاں دول کی کو ملتی تریب ہوتے ہیں جن خوشیاں دول کیا کہ خوشیاں دو

مجت میں تیری میں حد سے بوھ گیا تھا تیری خاطر دنیا کا ہرستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سلدل

عين 2014 مولاني 2014

حندا 242 مولاني 2014

رنك

ملازم خوشی خوش مو کیا، کوتھڑی کھولی تو جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا، عور سے دیکھا تو كوفي من أيك جيتيرا برا تظرآيا، الخايا تو ديكها كدسردارجي كايرانا نكرب اورآك يحي دولول طرف سے پھٹا ہواہے، کے کرسردار جی کودکھانے المحدين المائة بإبرلايا اورجل كربولا-"اس كير عكوآب كهدب تفي؟" "إلى يهى م، نيفة ومعبوط م، أكا يجيا

W

غلطي عمرانه على ، حاصل پور ایک سکے کومقدمہ کی تاریج پر جالندھرے امرتسر پہنچنا تھا، گاڑی ملنے سے پچھ در پہلے وہ بھا گا بھا گا گارڈ کے پاس ٹیا ، گارڈ بھی سکھ بی تھا۔ "سردارجی!"وه منت سے بولا۔ "میرے مقدمے کی بوی ضروری تاریخ ے، جھے بیری عادت ہے کہ سوجاؤں تو چھ ہوش جیس رہنا، بینہ ہو کہ امرتسر کی بجائے لا مور و جادل، ذرا امرتر ير محص ياد سے جا ديج

يه كهدكر وه واپس كيا مرتفورى دير بعد پمر بها كاموا ببنيا اوركبا-"مردارجي! أيك بات بعول كميا بمول، نييد میں میرے حواس معکانے میں ہوتے، کوئی جِكائے تو میں خوائواہ گالیاں دیے لگتا ہول، آپ کھ پروانہ میج گا، جھے پکر رمکز کے اعین پر اتار دیجے گا، واہ کوروکا واسط میری بات مت

یہ دکھ میں ہے کہ وہ سمجھا میں مرے من کو عالفت کا سلیقه تهیں تھا دسمن کو میں اس مقام سے بولوں میں اس سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اس تن کو صائمہ سلیم ----بلقيس سيتى نوج اورغورت نيد ارج کھ سے بہت اختلاف بھی نہ ہوا ایک فراسیسی جرنیل کی ملاقات چیرس کی مر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا ایک مشہور اداکارہ سے ہوئی جریل نے بوے تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو طنزيد لهج من كها-وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا " کیا آپ کوخرے کہ جتنا فرانسیں نوج کا

نہ جانے کون سا فقرہ کیاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہتا ہے میرے بدن کو تمی کھا گئ ہے اشکوں کی مجری بہار میں کیا۔ مکان ڈھلتا ہے

اب خاموش جہتم خیک کیا سمجھا تیں گے تھھ کو جوبارش دل میں ہوئی ہے جو دریا دل میں بہتا ہے نازید جمال ہے ---- محکوال وہ اک سایا جو تھے میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وای اباس کا آچل ہے وای اب اس کا کہنا ہے کھا تھاریت پراک دوسرے کا نام کیوں ہم نے سے میں جوصدے ہے وہ ہم دونوں کوسینا ہے

سنتا ہوں اب کی سے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوتی سے کہیں مر نہ جاؤل میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ تھے آزماؤں میں

اینا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ لیا ----بمى سائبال نه تها بهم بهي كهكشال تفي قيدم قيدم بھی مکاں بھی لامکان مری آدھی عمر کزر گئ

حيدررضا ---- جهنگ اس کو بچھ تو بنا دیا ہے ہم نے تھوڑا ما دھیان دے کر

W

W

W

m

فاک اڑلی ہے رات بھر مجھ میں کون پھرتا نے دربدر مجھ میں بھے کو بھے میں جگہ نہیں ملی وہ ہے موجود اس قدر جھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جانے گا فاعذه عبدالمنان ---- كراجي فلقت مہیں ہے ساتھ تو چر بخت بھی مہین کھ دن ہی رہے گا لو سے مخت جی ہیں مایوں ہو کے دیکھ رہے ہیں خلا میں گھر اتنی تو یہ زمین گر شخت بھی نہیں

تھک گیا ہے دل وحتی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا ہیں اے دوست تیری یاد سے جی اے ہوا کیا ہے جو اب تھم چن اور ہوا صيد سے بھی ہيں مراسم ترے صياد سے بھی

میرے حق میں مخالف میں بھی مجھ کہا تو ہو گا بھے چھوڑ جانے والا کھے سوچتا تو ہو گا یہ ادائی ادائ چرنا سے کسی سے بھی نہ ملنا ہے یو تی ہیں یہ سب کھے کوئی سانحہ تو ہو گا علیقہ منیر ---- سیالکوٹ مہیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے باؤں وہاں راستہ تو ہو گا کوئی درمیاں جیس تھا کوئی درمیاں مہیں ہے تو پھر ایسی قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہو گا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وه آنسو اب سمندر مو گيا نا!

كادروازه كھولواورائي يہننے كاكبرا لے آؤ۔ عنا (245) جولاى 2014

خصراً (244) جولاى 2014

خرج ہے اس سے دگنا فرانس کی عورتوں کا ہے۔

'' يتواليي تعجب كي بات نبيس، جتنے فرانسيسي

وج کے کاراے بیناس سے دعے فرانس کی

وی ہے ہیں۔" عورتوں کے کارنامے ہیں۔" نمر وسعید، ادکاڑہ

ا کنگال کے دوست

آد مےدوست اے منہیں لگاتے۔"

"باقى آدھى؟"

كملازم في پلى باراحتجاجا كبا-

"جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے

''انہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا

مضبوط نيفه

بندرہ برس کی ملازمت کے بعد سروار جی

"مردار جی آپ نے لوکری دیتے وقت

"اچھا یہ بات ہے توسب سے پھیلی کو تھڑی

رولی، کپڑے کا وعدہ کیا تھا، رولی تو جرجیسی میسی

ملتى رى ب،اب بھى يہنے كوكير ابھى ديجے -"

سردار جی بولے۔

طامره رجمان ، بهاوتكر

اداكاره يولى-

سامنا کرنا ہے، روزانہ آدمی رات کو منٹی بھتی ،ہم سب آ محس ملت اور گاليان دي موائي او ي کی طرف محاصحے، وہاں سکنل آتا کہ رجھن ریش کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندیں حرام ہونے میں بہت اکتاباء اس عرصے میں ایک بن مانس سے کچھ باری ہو گئی تھی، وہ کودتا کھا تدتا میرے کرے میں آ کھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آداب سکھائے، میز ر بیٹے کر کھانا سکھایا، ایک روزا ما تک خیال آیا که کیوں ندای سے کام لول كيميرى دقت دور موءاب ميرى سبمتقيل عل ہولئیں، روزانہ رات کوھٹی بجتی، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوائی اڈے کی طرف دوڑ جاتا، تھوڑی ہی در میں سنل آنے پر لوث آتا، میں مزیے میں بڑا سویا رہتا، ایک رات میک آف کاسلل بھی آگیا، بن ماس مجھ سے پہلے آعے جا کے تھا، میں نے جلدی جلدی ٹرنگ سے دوسری وردی نکالی اور بھا کم بھاک ہوائی اڑے ير پنجا، كى د يكتا ہوں كہ جہاز اويرا تھ رہا ہے اور بن ماس اندر اطمینان سے بیٹھا ہے، میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہاب کیا ہوگا؟" "پركيابوا؟"جرئيل نے يعبري سے يو چھا-"ہوتا کیا؟"اس نے اظمینان سے جواب دیا۔ "بس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک نسرين خورشيد بجهكم ''میری ساس کل آ رہی ہے۔'' اس نے خانسامال كوبلاكركها-"اور بياس كى مرغوب غذاؤل كى قهرست ب جوتمبارے کئے تار کی ہے، ان دنول میں اس میں سے کوئی ایک بھی یک کرآئی و مہیں

W

W

دو اخبار نویسول کا جانا ہوا، جارول طرف نی نی مقینیں دیکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ، ایک کونے م شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برقی محیلیاں تیرری هیں ،ایک بولا۔ " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا دوس نے جواب دیا۔ "بيظامركرنے كے لئے كەقدرت نے بھى چند چزیں بنانی کسی-" مصباح فيعل كوباث ایک جابرسم کا افسر جونیز کارک کی بوسث كے لئے ايك اميدواركا انٹرويو لےرما تھا، باتون باتول من اميدوار بولا-میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ آپ کی بالين آنگه پقري ب-" "اسرجران كي يا جلا؟" اسرجران كيونكه اى مين مجھے رحم كى جھلك نظر عائشة شهباز ولا بور ليجربن مالس

ایک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا معائنہ کرنے لگا، ایک بوڑھے کیتان کو د کھی کراہے بہت جیرت ہوئی ، یو چھا۔ اليكي كدتم إب تك ينبن مو؟" بوژها كيتان مسكرايا بولا-''میری کہائی طویل ہے، آپ سننا پہند فرما میں تو عرض کروں، دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بحر اوقیانوس کے عین ایک ایک جزرے میں ہمیں سیج دیا گیا، کام جارا بہتھا کہ خطرے کی صفی بجتے ہی جہاڑ اڑانا ہے اور دسمن کا

دروازہ کھول کر کیڑوں سے لدی چھندی أيك عورت داخل مونى ساته ساته شرمرغ بمى چلنا موا آ کمر اموا۔ "بينيے\_" ۋاكٹرنے عورت سے كہا۔ "الب بتائية آب كوكيا بيارى بي؟" " دُاكِرُ صاحب! مجھے تو كوئى بياري تبين، بیاری میرے خاوند کو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ شتر

وردهمنير، لا بور ذوق تماشا چیل کے ایک ماح نے ایک بار بڑی عقیدت سے لوچھا۔ "آب بدر يكه كرخوش توبهت موت مول م كرجب بيلى آب تقرير كرنے كورے ہوتے ہیں تو ہال کھیا تھے بھر جاتا ہے۔" "السرت تو ہوئی ہے مر ہیشہ بی خیال آ جاتا ہے کہ اگر تقریر کی بجائے بھے پھالی یہ لئكايا جار بابوتا تو خلقت تين گنا زيا ده بولي يــ

دونوں کے صنم خاکی ایک کرایه دار کرایه ادا نه کرتا تھا، مالک مكان نے بہت زور مارا كرووس سے من بدہوا، مالک مکان نے عاجز آ کرایک ترکیب سوجی، بندلفانے میں اپن چھوٹی بچی کی ایک تصویر جیجی جس برلكها تقار

"رم كول جايال كاوج؟" تيسرے دن كرايہ داركا ايك خط لما جس میں ایک کا فرا دا حسینہ کی تصویر بھی ، نیچے لکھا تھا۔ 'رقم كيول بين ملتي اس كي وجه؟''

حمضه حماده كراجي قدرت كي صنعت سائنسی مصنوعات کی ایک بردی نمائش میں

بركبرروه اسيخ زبين جاسويا-آ نکھ طلی تو دیکھا کہ لاہور استیش آگیا ہے، تعنول سے شعلے برساتا نیج اترا، گارڈ کے ڈب میں جا کر گارڈ کوا تارا اوراس بر گالیوں کی بوچھاڑ

W

W

W

m

' تھے کہانبیں تھا کہ جھےامرتسرا تاردینا۔' گالیوں کے جواب میں سکھ گارڈ جب عاب سر جھکائے کھڑا تھا،ایک مسافر کو بیدد کھے کر بہت جیرت ہوئی ، اس نے گارڈ کے قریب جا کر

" كيول جي إلى الني كاليال بك رما ب آخر بات كيا مونى؟"

"ابى اس نے كيا كاليال دين بين، كاليال تواس نے دی میں جے میں نے امرتسر اسیشن پر

عظملی جبیں الیہ شوہر کی بیاری "واكثر!" ايكمشهورنفسات كى زى نے اس سے کہا۔

''برآمہ ہے میں ایک خاتون کھڑی ہیں جو آپ سے فور المناحاتی ہیں۔" "كياس في وقت مقرر كرركها بي"

'' بہیں وفت تو مقرر مہیں کیا میکن اگر ا**س** نے اس ترمرع سے چھٹکارانہ بایا توجنہوں نے وتت مقرر کررکھا ہے، وہ سب کے سب فرنٹ ہو

'' ہاں وہ خاتون اینے ساتھ ایک شتر مرغ بھی لائی ہیں،جس نے آفت محار تھی ہے۔ "اجھاات تورأاندر لے آؤ"

حنا (247) مولاني 2014

公公公

"- 52 le 0 600

س: نظراورنذر میں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے ہیں۔ علی ناصر ---- حافظ آباد س: عین غین تھوڑی ہی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہول کیے ہو؟ ج: تفورى ي غير حاضرى؟ س: بناع م كرى سے بيخ كے ليے برف كے ... محو کے گھاتے ہو کہا واقعی؟ ج: سنا کہاں سے برف کے کو لے تم بی تو بیجے س: دیکھواتی شدیدگری میں گرما گرم جواب نہ ديا كروميري بات مان لونال؟ ج: إب تم غيرها ضريق اور برف كي وكول ل میں رے تھ توجواب تو کرم سے لیس کے نا۔ س: تم نے بھی خود بھی کچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمہارے سوال کا جواب۔ س: كونى مقالب كا رقيب نه ملي تو كيا كرنا طاہے؟ جربے کی روشی میں بتانا؟ ج: وهوندلو-س: وہ تو صدیوں کا سفر کرے یہاں پہنیا تھا تونے منہ پھیر کے جس تحص کو دیکھا بھی تہیں ج: واہ صدیوں کے ربط ے تم تو ایک پل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت ب جلس جاؤك اينا خيال بھي ر کھتے ہوکہ ہیں؟ ج: اتني كرمي مبيل ہے بيد لا ہور ہے حافظ آباد س: اگر کوئی چھوڑ دینے کا کہے تو کیا کرنا جاہے؟ يليز بنادونان؟ ج: كيا چهوڙنے كو كے؟ ذراوضا حت كرو-

W

س: میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: بک شال بر۔ س: آپ کی محفل میں سر کے بل آؤں یا پاؤں ج: جس طرح دل جائے آؤ۔۔ بیٹھے ہیں ہم ڈیدہ دل فراش راہ کیے س:اس کی آسمیس بٹاؤ کیسی ہیں؟ ج: سرگی؟ س: وہ الرکی بہت یاد آتی ہے۔ بھلا کیوں؟ 5: كون ى الركى؟ س: مری انگلیاں بھی جلا گیا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے ول کا ج: عم بيمي لم ظرف بلا ظرف كاعم كيا كرنا مستقل رقم کی فیسوں کو رقم کیا کرنا س: بھی دھوں کےساتے میں بیٹھ کرسوچنا ہم غزوہ ول کے بارے میں بھی بھی تم خوشیوں کی جھاؤں میں بھلا کہاں بیتہ چلتا ہے درد سینے میں کہاں تک اثر جاتا ہے ج: عشق وه نس كام كالجس كا نشان انتياز واع ول زخم جكر اور آبله پانی نه ہو شياصابربث ---- اوكارُوسَى س: شاعرلوگ! نے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ج: شاعرى حماس لوكون كاكام ب-س: حسین لوگ مغرور کیول ہوتے ہیں؟ ج: خدا جب حسن ديتا ب نزاكت آي جالي س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: كتناموس يرست؟ س: ونياوا لے اتنے بے مروت كيول إلى؟ ج: کتنے بے مروت؟ اپنے کر ہے ہے بتاؤ۔ س: ونیا کی سب ہے بوئی آئی طاقت کون س

ك المعالى المع

قاتل ہے۔ بھلا کون؟ ج: جوهمیں و کھے کر ہنا شروع کردیتا ہے۔ س: يه بركهالي كالهيروجب ميروكن يربهم موتا ہے تو اے چھٹا تک بھر کی لڑ کی کیوں کہتا ج: جب میں ناراض ہونگا تو تمہیں کلو بحر کی اڑ کی س: کی کے ول میں جانے کے لیے وستک دین چاہے؟ ج: بیدروازہ بغیردستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحر منيف ---- كراج س: ع تغ جي جم تين ماه سے عائب جي - كئے بادكيا تفاجمين يالهين؟ ج: كمال غائب في ؟ س: آب کی ملاقات اگر شفراد رائے سے ہو ط نے تو کیا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمائش۔ - سن: لا ہور کا موسم آج کل کیما ہے بتائے عین ج: كرم ب مركرا في جيانيل-محرسجاد برنس ---- جانوث ياكيتن س عینی جی اگر آپ کو برانه کے تو ایک بات 5: كيول .....؟ س: آب آج کل پریشان کیوں رہتے ہو؟ ج: حالات كى وجدس س: پار محبت برآب یقین رکھتے ہیں؟

حمن حنا ---- كوث عبدالمالك س: سب سے برواجھوٹ؟ س: ع ع جي کيا رومينڪ لوگ اليشل ہوتے ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیش لوگ س: بتائي پہلی ايريل کو ميں نے مس کو بے وتوف بناياتها؟ ن: آئين کو س: ہونٹوں پر بھی ان کے ....؟ 5: ميرانام عي آئے س: اسسال ميرايهاعلان عكد؟ ج: جھوٹ مبیں بولول کی۔ س: ممس دن کا انتظارسب ہے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: لڑکی کوتو شادی کے دن کا۔ میناتو حیدخان ---- جھنگ صدر س: عینا جی میں آسان کے جاند کوزمین میں لانا حامتی ہوں کوئی آسان طریقہ بتا دیں؟ ج: جاندكوآ ئيندد كھاويں۔ س: عینا جی لا آ بی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق ج: کوئی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی در کے س: میں جب بھی ان کے گھر جاتی ہوں وہ مجھے و يكه كرين لكتي بين - بعلا كون؟ ج: ' کھبراؤ مہیں ان کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ غصہ

W

W

W

m

حضر 249 مولاي 2014

ج: كيول آبيس ركية؟

آئے توہنا شروع کردو۔

س: بے جین میرا یہ دل ہے میرے چین کا وہ

ایک لحہ بھی نقط ای کا میرا نہیں جن گلوں کی تابندگی میں شامل میرا کہو رہا ای شاخ کے اک خار یہ بھی حِن میرانیس بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوطی پر المحمصيبون ميس ميك عميري جان ده مراتبين بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم دیکھنا بہت کہنا ہے وہ مجھ سے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا ول کی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرالہیں بس اک بار الجما تھا اس کے کریبان میں سحر صد شکر پر بھی شانے سے آپل ڈھلکا میں ظریف احسن: کی دائری سے ایک غزل تیرے آگے سوال کرتے کیوں اور خود کو نثرهال کرتے کیوں اک تعلق بھی کم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں مو کسی بھی ہم تیرے انداز کے نہیں ہیں ہم تیرے انداز کے کیوں ورنہ اینا لمال کرتے اک مروت نے ہم کو مار دیا ورنہ جینا وہال کرتے کوں بجر جب راس آگيا تفا مجھ سے عرض وصال کرتے کیوں تھے کو رکھا ہوا ہے یاد اے دوست اس سے بوھ کر خیال کرتے کیوں كنول فرياد حسين: كا دارى ساك تقم آزمائشون اوربارشون كا ساتھے چول دامن کا يراب خدالو برتوبتا بألى اللتي دهرنى يزاب اگ اور یانی کی بوجھاڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے مراودے درنہ بیمرجا میں کے تیری چلتی چک میں پس جا نیں گے

W

W

W

a

t

Ų

C

توظي عكاتى ي اورآئے تی چھا جالی ہے جب كى كوتو خيو لتى ب تولوما كندن بنآب تویارس ہویارس ہے ہراؤ نے دل کی ڈھاری ہے تیراچ جا ہرسوہوتا ہے كونى بنتا بكونى روتاب دل بہت سون کامچلنا ہے برسبوكابس نه چلاے الوجب كى كولتى ب جب كونى تحج باليتاب تب وه امر بوجاتاب الوالا كنعرب لكاتاب پرحن كاصدائين آني بن اور تیرے بی گیت گائی ہیں رب كى رضا تو اور بندے کی پیکارے آغاز تيرابندك انحام بنده کارے امیرعلی زرداری: کی ڈائری سے ایک غزل جب بيه سفر شروع كيا تو تم بهت ياد آع جب تمباري بالول يفوركيا لوتم بهت يادات الی بھی کیا خطاء کی کہتم روٹھ ہی گئے جب تنہائی سِتانے کلی تو تم بہت باد آئے جب جما مك كر ديكما دل عين توتم نظر آئے اور جب دل اداس موا لو تم بهت یاد آئے جب ہوا چلی تو کھے عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبوكومحسوس كيا توتم بهت يادآك اب تو مزرل حمم ہونے کو آئی ہے لیکن امیر جب بھی کوکی مور آیا تو تم بہت یاد آئے زكس محر: ك دائرى اليغزل

こじが の

الجفي كجوديررك جاد چلو کھ دور چلتے ہیں شازىيسلطانە: كى دائرى سےايك كلم اے محب تو الی کیوں ہے۔ البھی محبل کبھی شبنی سب کو گھائل کرے تیری کمی تير ارخ يفازه ريم كا تيرے اندرنوبي بركون سا تيراريك برمين دهاني سا مجھے اوڑ ھ لے کوئی مجھ جیسا تو موجائے وہ بھی جھے جیسا تيراروب بسيدرير يول سا فيراء اندرجل كفل نديون سا تيري بولي كول كول كول سي تو چال ہے چلتی جمرنوں ی تودور لہیں ہے آئی ہے اورآتے ہی چھا جاتی ہے تيرارين بسراريت تیراجلوه براک کی انگ پر توبراك آكه يس ديمتى ب تو ہراک دل کوچھائلتی ہے تو براكروح كوتتى ب اوراندرتك چھولتى ب تيرى ميتسب ب جداجدا كونى كيا جانے توكيس ب؟ فوزىيىغان: كى دائرى سے ايك انتخاب

عمار بن خالد: کی ڈائری ہے ایک انتخاب "چلو کھ دور چلتے ہیں" چلو کھ دور چلتے ہیں وفا ميں چور خلتے ہيں جفايس درد بے كتنا جفاہےدور ملتے ہیں جلو بحددور علتے ہیں كه جب توساته بموتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے تيرب برقدم بيجانان صدائين آه جركي بي چلو کھ دور چلتے ہیں بددنیا ہمروت ہے يهال جائل بى بست بي چلو تدم، چلوآؤ يہاں سےدور چلتے ہيں چلو چھدور چلتے ہیں ابھی تورات بانی ہے ابھی احساس باتی ہے ابھی اک آس بائی ہے الجفي توجا ندئة ارول كا حيس اكراس بانى ب الجي توتير بياتفول كا زم اکس باقی ہے الجفي تؤبانهول مين جحه كو بحصراب جان جال الجمي تو بالهول مين جيره تيرادهرنا عجان جال

W

W

W

0

m

و 250 مولاني 2014

لو مفول بنا مائع ب

تير اندررب ايا ب

حَدًا (251) مولاني 2014

جس کے نام انتساب ہے میری کتاب زیست

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس آدها جائے کا چی جائنيز تمك ایک کھانے کا چی كالىرى ئى يولى اشاء حسبذاكفه آدهاك مرقی کی بوٹیاں آدها جائے کا چجے كالى مريح ليسى مولى 3,693 4811 حسب ذاكقه حسب ضرورت ايك وإئ كالجح سوياسوس حسب ضرورت ایکچتلی زردے کاریک مرقى ، مزا المسلمي مايونيز ، حائيز نمك ، عام آدهاك پاز چوکورځی ہوئی تمك اوركالى مريول كو للاكر چويرش باريك آدهاكي شمدمري پیں ایس، مرکب کو آدھ کھنے کے لئے فرت ک 2925 من ركه دي، آو ه كفت بعد حب بيند تلس بنا دو کھانے کے وقعے يل لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔ ملےالاے میں ڈپ کریں، مرد بورمو مرقی کی پوٹیاں نبتایدی لیں،اس میں کالی میں رول کر کے شیلو فرائی کر لیں ، مزے دار تنکس مرج ، تمک ، مرکه زردے کا رنگ اور سویا سوس چلی گارلک سوی کے ساتھ سروکریں۔ ملا كر تعوزى دير كے لئے ركھ دين، بياز، ثما ثراور شملہ مرت کے چوکور بوے عرب کاف لیں، ماث ونكز معالح لی ہوئی بوٹوں اور سزی کو ترتیب سے استك مين لكاتين اور اوون مين 180 وكرى چكن ونگز دونكرول بين تو ژليس آنه عدد سنٹی کریڈ پربیں منٹ کے لئے بیک کرلیں ، ٹماٹو حسب ذاكقه کیے کی اتھ بیٹ کریں۔ آدها جائے کا چجے كہن پیبٹ چکن الپیکھی کٹلس آدهاجائ كالجج ادرک آدها جائے کا پنج مرقى ابال كردية كريس ايك آدهاما \_ كالجح مرح مرج ياؤور ایک کھانے کا چی باش سول منک، ادرک اورلسن کمس کر کے چکن ونگزکو مايونيز

آب کوائی بات کیاسمجھاؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے عمرا کر بوث جاتے ہیں دل کے میش کل لیکن آپس کی تیز باتوں *بر* موجے ہیں تفاہیں ہوئے آپ کا صنف میں جی ہے بیات مردنی، بے وفاہیں ہوئے فاخره عبدالمنان: كى دُائرى سے ايك غزل بند دریجے سوئی گلیاں ان دیکھے انجانے لوگ س تری میں آ تھے ہیں ساجد ہم دیوانے لوگ اک جمی ناوا قف مختبرے روپ عمر کی کلیوں ہے مجيس بدل كريكنے والے سب جانبے پيجانے لوگ دن كورات كبيل سويرحل منح كوشام كبيل سوخوب آپ کی بات کا کہنائی کیا آپ ہوئے فرازنے لوگ شكوه كيا اور ليسى شكايت آخر مجه بنيار تو ہو تم يرميراحق بى كيائة مممر ب بكان لوك شرکہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت سے ل جامیں کے ہم ایسے دیوانے لوگ ساہراس کے عبد وفا میں ہوا بھی مفت مبیس ملتی ان کلیوں میں ہر ہرساس پہرتے ہیں جرمانے لوگ المنتقد منير: كالاارى ساكلهم اجل بنكام سے يہلے اند جرشام سے پہلے مهارانام ليتي جی کے نام سے پہلے اے کہنا ایسے کب بھلاتے ہیں محبت کو كئى برسول كي قربت كو محتے بچین کی محبت کو اكرائ شرسے كزرو توات كهنا

یانی کے طوفال میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری سے ایک نظم "بياركرتاتها" اينا حصه شاركرتا تفا وه جھے اتنا پیار کرنا تھا وه بناتا تفاميري تصويري مران ہے یا تیں ہزار کرتا تھا میراد که بھی خلوص عنایت سے اين دكلول يل شاركرنا تعا يج عجمتا تفاجهوك بعي ميرا يول ميراده اعتباركرتا تغا جب بھی روہ تھارات کی تنہائی میں وہ اینے ہاتھوں سے میرے چیرے کوصاف کرتا آج سوچی ہوں تو دل روتا ہے ووسخص مجهد سے كتنا بيار كرتا تھا رانیاسحر: کی ڈائری سے ایک غزل نه گنواو ناوک شم کش، دل ریزه ریزه کنوا دیا جو بي ين سنك سميث لوتن داغ داغ لا ديا میرے جارہ کر کو تو ید ہوصف دشمنال کو خر کرو وہ جور ص رکھتے تھے جال پروہ حیاب ہم نے چکادیا كرونج جبس يدير كفن مرتع قاتلول كومكال ندبو کہ غرور عشق کا بائلین پس مرگ ہم نے بھلا دیا ادهراك حرف كى ستى يهال لا كه غدر تقع كفتى جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا بڑھ کے مٹا دیا جور کے تو کوہ کرال تھے ہم جو چلے تو جال سے کرر گئے رہ یار ہم نے قدم قدم بچھے یاد گار بنا دیا حیدررضا: کی ڈائری سے ایک نظم لوگ کہتے ہیں عشق کارونا كربيزندك سےعارى ب بجرجى سامراد جذبدول

مقل کے فلسفوں یہ بھاری ہے

W

W

W

2014 جولائي 2014

252 عربي 2014

W

W

W

S

0

والمراجع المراجع المرا

اس محترم مہنے کا حق اس طرح ادا ہوسکتا ہے، کہاس کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے وقف کر دیا جائے، اپنے دلوں کو ہر تم کے کینہ، نفرت، تعصب سے پاک کر کے نری، ہدردی کا سلوک رکھا جائے۔

W

W

W

P

a

S

0

t

C

0

رمضان المبارك كى خصوصى دعاؤل ميں بميں بھى يادر كھيے گا، اللہ تعالى بم سبكو بمارے بيارے وطن كوائى حفظ وامان ميں ركھے، آمين۔ بيارے وطن كوائى حفظ وامان ميں ركھے، آمين۔ آية آپ كے خطوط كى طرف بروھنے ہے بہلے اس بات كا ارادہ كريں كه درود بإك، استخفار اور كلمہ طيبہ كو ورد زبان كرنا ہے اس ميں بى بھلائى چيبى ہے۔

اپنا بہت ساخیال رکھنے گا اور ان کا بھی جو آپ ہے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے میں

آئے خطوط کی محفل میں چلتے ہیں، یہ پہلا خط میلسی صلع ملتان سے ہمیں موصول ہوا حرا نعیم کا وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ یوں کر رہی ہیں۔

جون کا شارہ بے حد پیند آیا، حمد و نعت اور پیارے نبی کی پیاری ہا تیں بمیشہ کی طرح دل و دماغ میں انر کئیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ کرتے نظر آئے کہ شاعری کی ناقدری پر، ان کے لکھنے کا پر مزاح انداز جمیشہ کی طرح بہنے پر مجبور کر گیا، آیک دن حنا کے ساتھ میں شکفتہ شاہ سے ل کر بہت اچھا لگا ہوئے خوبصورت اور جامع انداز میں شکفتہ صاحبہ نے ایپ دن کا احوال انداز میں شکفتہ صاحبہ نے ایپ دن کا احوال

آپ کے خطوط اور ان کے جوابات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی صحت وسلامتی کی دعاؤں کے ساتھ۔ يرمضان المبارك كامقدس وبإبركت مهيبنه سایکن ہے، یہوہ ماہ مبارک ہے جے اللہ تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی مسلمان خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بوں، ان كے معمولات زندكى ايك ماہ كے لئے يكسر تبديل مو جاتے بين، عبارتين، رياضتين بره جالی بین ، صفائی سقرانی کا خصوصی استمام کیا جاتا ہے، صرف ظاہری ہی ہیں باطنی بھی ، کداس کے بغیر روزے کی محیل نہیں ہوتی، روزے کی حالت میں مسلمانوں کو ظاہری عبادات کے ساتھ قلب کی صفائی اور اخلاقیات بر بھی زور دیا كياب، روزے ميں لرائي جھرك، جموك، چغلی، نضول لغو باتوں ہے دور رہنے کی تا کید کی الله عليه وآله وسلم بي الله عليه وآله وسلم ب كه جو محص جهوف بولنا اور دغا بازى نه چهور كوتو

روزہ رکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک
کرنا،اللہ کے خوف سے گناہوں سے توبہ کرنا
ہے،ایک ماہ کی تربیت کا مقصد بیہ ہے کہ ہم باتی
گیارہ ماہ بھی ان ہی اصولوں پرگار بند رہیں،
زندگی لظم و ضبط اور سچائی کے ابدی اصولوں کے
مطابق گزاریں۔

الله تعالى كو بداحتياج نبيس كدكوني اينا كهانا پينا

آلوكوفة بوئى برياني حسب ذا كفته أدهاجا يكالجج لال مريقياؤور ايك جائے كا تجي لہن ،ادرک پیےٹ ايك چوتفاني كب برادحتيا كثاجوا برى مرجيس كي بوني ينن عدو وروع عامي igolegi ويره ك ياز في بولي آدحاكلو سلاحاول 250 كرام كوشت كى بولى دو سے مین عدر ايك آدها عائے کا چج بلدى ياؤور

قیمہ کو چوپر میں پیس کر تمک، مری میں ہرادھنیا، زیرہ پاؤڈر، بیاز باریک کرکے لہن اور کی کرکے کہن کر کے لہن اور کری مرجیس ڈال کر کمس کر لیں اور کو فتے بنالیں۔

ایک گرای میں تیل گرم کرکے اس میں پیاز سنہری کرلیں، تمک لال مرچ پاؤڈور، بلدی پاؤڈور، تابت گرم مصالح بہن، ادرک چیٹ اور دی ڈال کر بھونیں، کوفتے ڈالیں، پانچ منٹ بعد المی ہوئی بوٹیاں اور آلو بھی ڈالیں اور ایک کپ پانی ڈال کر پکائیں، آلوگل جا تیں تو ہری مرجیں، ہراد صنیا، گرم مصالحہ ڈالیں۔

ارور میں جا سا روساں کی آدھی مقدار ڈالیں، دیکھی میں جاولوں کی آدھی مقدار ڈالیں، کوفتے، بوٹی، آلو مصالحہ ڈال کر باتی جاول ڈالیں اور زعفرانی رنگ ڈال کر دم پر لگائیں، آلوکوفتہ بوٹی پر مانی تناریے سروکریں۔ اس مصالے میں میری نبیت کرلیں، مائیکرو دوایو
کھٹیز میں ڈال کر ڈھانپ دیں، چھٹا سات
منٹ نکا تیں، مائیکرو دویو میں سے نکالیں اور جو
یخن پچ گئی ہے اس میں سرکہ، سرخ مربع یاؤڈر،
اور ہائے سوس لماکر پیٹ سابنالیں اور پھرسوں
کوونگز میں کس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو دوایو
میں تین تا جار منٹ تک لیا تیں اور پھر نکال
لیں۔
لیں۔
سرونگ پلیٹ میں ڈال کر بچپ کے ساتھ

W

W

W

m

رشين بفي

سیاء پرہ انگ پاؤٹور آدھائپ آدھائپ مکھن ایک کھانے کا چچپہ مٹوا ، ایک کھانے کا چچپہ مٹوا ، ایک عدد (پھینٹ کیں) مشمش ایک کپ سنتشش ایک کپ سنتشش دو کھانے کے چچپہ سانی کس سانی کس سندورت سانی کس س

ریب میره میں بیکٹ یاؤڈر، چینی، مشمش الیس، آیک بین میں کھن کو بیطالیس، آیک بین میں کھن کو بیطالیس، آغرااور دودھ ملاکر پیٹر تیار کرلیس، آگر بانی کی ضرورت محسوس ہوتو ڈالیس، یہ آمیزہ گاڑھا ہی رہے گا، پرتیل گرم کریں اور بیف کو بیوڑ وں کی طرح لے لیس کہ اچھی طرح بھول جائے، اب آمیزے کوئن میں اس سفیدی کونولڈ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں اس سفیدی کونولڈ کر دیں، تیار آمیزے کوئن میں دال کر فریج میں رکھیں، سیٹ ہوجائے تو ٹن میں اور کیموں کے سلاکس نے میں اور کیموں کے سلاکس نے

20/4 مرلاتي 20/4

حندا (255) جولاني 2014

جھلک رہا تھا،اس کے لئے گلفتہ جی مبادک ہاری مستحق ہے۔ درشہوار پہلے تو آپ ادھرآ کیں اور دائی بائیں کسی بھی طرف دیکھئے، جبی دوستوں نے کتنے

W

W

W

a

k

S

e

t

C

در شہوار پہلے تو آپ ادھرآئیں اور دائی بائیں کی بھی طرف دیکھئے، جی دوستوں نے کئی جگہ نکالی ہے آپ کے لئے، خوش ہیں، چلیں اب ہم آپ کوخوش آمد بد کہتے ہیں اور یہ بھی کر محفل آپ لوگوں کی محبتوں سے سجاتے ہیں ایسے کیے ہوسکتا ہے یہاں آپ کو جگہ نہ ملے سو بلا جھجکہ آپئے۔

ہے۔ جون کے شارے کو بہند کرنے کا شکریہ آپ کی تعریف اور تنقید مصفنین کول کی شکریہ قبول کیجئے ان کی طرف ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی فکفتہ شاہ کا انداز بہت اچھالگا۔ آپ کی رائے کے ہم آئندہ بھی منتظر رہیں گاب اس محفل میں آئی رہے گاشکر ہیں۔ اجالا نور: ڈیرہ غازی خان سے تھتی ہیں۔ ٹائٹل کی جہاں تک بات ہے اچھا تو تا

کیمن ماڈل کود کیھ کر کرمی کے احساس میں اضافہ

تحریرآپ کو بھیجا کریں، اس کے بعد" کاسدول"
کی طرف بوسھے، اف سندس اتنارہ انس شاہ بخت کواور کوئی کام نہیں اور اس علینہ کو بھی دیکھو ذرا، اچھی کھی بیر نوفل کا کردار سجھ بیل نہیں آیا ماں تو ماں ہوتی ہے نہ گوری نہ کالی بہر حال مصنفہ بہتر جھتی ہے، کمل ناول "نقش محبت" اور" کہیں ہے شہنائی" دونوں اس مرتبہ بیند نہیں آئے وہی برانا ٹا بی، اس مرتبہ کی فہرست میں نیا نام نظر آیا، میک فاظمہ بہت کرورتھی اچھا کھا اگرچہ کہائی پر کہیں کہیں گرفت کمرورتھی اجھا کھا اگرچہ کہائی پر کہیں کہیں گرفت کمرورتھی اجھا کھا اگرچہ کہائی پر کہیں کہیں گرفت کمرورتھی اجھا کھا اگرچہ کہائی پر کہیں کہیں گرفت کمرورتھی میں تر قالب ہوئے تھی حال کرمہک فاظمہ اچھا اضافہ ٹابت ہوں گ

ہاتھی اور مصباح کی تحریر پیندآئی،سباس جی آپ

نے بوی خوبصورتی سے ہر کھر کے اہم مسئلہ پر جلم

اٹھایا جو کہ سو فیصد سے ہرروز میں عمرار سنائی

دین ہے ''آج کیالگا تیں''۔
اب بات ہو جائے سلسلے دار نادل کی،
سررۃ امنی ایک برانام گرنہ جانے کیوں حنامیں
اکھی جانے والی ان کی بیتر برکوئی خاص تاثر نہ
چیوڑ پائی ابھی تک، کہائی میں بے عدالجھاؤ ہے،
دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار
کرتی ہے جبکہ اُم مریم اب تیزی سے اختیام کی
طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کردار کے
مسئلے مسائل نیٹاتے سب کوخوشیاں بانٹ رہی
مسئلے مسائل نیٹاتے سب کوخوشیاں بانٹ رہی

اینڈ، جو کہ ہونا بھی جاہے۔ مستقل سلسلے بھی اچھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چنگیاں والا سلسلہ تو سب ہے زیادہ اچھا ہے، اس مرتبہ تو فتگفتہ تی اپنا ایک دن بھی گزارا، حنا قار مین کے ساتھ بڑا ہے ساختہ بن تھا ان کی روداد میں کہیں بھی مصنوعی پن نہیں

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

افسانوں میں سب سے انجھی تحریر ترقافین رہے اور سہاس گل کی گئی ہیم سکینداور مصباح نے بھی انجھی کوشش کی ، کتاب تر میں سیمیں کرن نے شنراد نیئر کی کتاب پر بڑا انجھا تبھرہ لکھا ہستقل سلسلوں میں چکیاں، منا کی محفل، قیامت کے بیدنا ہے تو ہوتے ہی منا کی جان ہے جبکہ باتی سلسلے بھی کائی انجھے تھے، آئی بہلی مرتبہ آئی ہوں اس محفل میں انجھے تھے، آئی بہلی مرتبہ آئی ہوں اس محفل میں جگہ ضرورد ہیجئے گا۔

حرافیم خوش آمدیددلوں و جان ہے آپ کو اس محفل میں، جون کے شارے کو پہند کرنے کا شکریہ آپ کی رائے ان سطور کے ذریعے مصفین کو پہنچائی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ کی فرمائش ہم نے پہنچا دی ہے، دیکھتے ہیں ہوسکیا ہے۔ آئندہ کسی تحریر میں وہ تراکیب لکھ بجھوا کیں (ابھی ان کو بھی نہیں آئی ہوگی درنہ کامیاب نہ ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے مرسل کے شکریہ۔

کے منظر ہیں گے شکر ہیں۔

در شہوار: پک شبراداسلام آباد سے تصی ہیں۔

فوریہ آپی کیسی ہیں آپ؟ ہر ماہ میں اس
محفل کو ذوق وشوق سے پڑھتی ہوں، آپ کا
محبت بحراانداز دیکھ کرمیرا بھی دل اس محفل میں
آنے کو چاہا کیا آپ اجازت دیں گا۔

جون کا شارہ علیشاہ آغا کے ٹائش سے جا ملا بس سوسو لگا اچھا نہیں لگا تو برا بھی نہیں تھا، اسلامیات والاحصہ بڑھتے ہی ہم عالی ٹاز کے ٹاولٹ کی طرف بھا گے ہمیشہ کی طرح عالی اس مرتبہ بھی چھا کئیں ہخریر کو بڑھتے ہوئے ہمارا دو چارلیز تو خون بڑھا ہوگا (ہنس ہنس کر) کیابات ہوتا یہ تو شجیدہ تحریر لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا یہ تو شجیدہ تحریر لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل کام نوزیہ آئی آپ عالی ٹاز سے کہیں کہ وہ ہر ماہ الی فوزیہ آئی آپ عالی ٹاز سے کہیں کہ وہ ہر ماہ الی قار کمین کو بتایا، ویل فکفته جی آپ تو بهت قابل میں ایک ہی وقت میں اسے زیادہ کام کر رہی ہے،اللہ تعالی آپ کومزید کامیا بیوں سے نواز سے آمین ۔

W

W

W

m

سليلے وار ناول "متم آخرى جزيزه بو"كى طرف بوسے، أم مريم بدى خوبصورلى سے تمام كرداروں كو يجا كركے آگے بوھ راى بين، حالات و واقعات برقسط عن نيا مور ليت بين، بس ایک بیزین بی اجھی تک انا کے کھوڑے پر سوار ہے، خرجمیں امید ہے آپ اے بھی راہ راست برلے آئیں کی ، ایک ماہ کے وقعے ہے سدرة المتى "اك جهال اور بے" كے ساتھ آئى اس ماہ کہانی آ کے بوی ہواں ہوگ یقینا آمے چل کر مزید جہانوں سے متعارف كروا ميں كى (كردارول كے) ناولك ميس تمبر ون ناولت عاني ناز كارباء يبلي تو ناولت كا نام روتے ہی مند میں یانی آگیا،اور سے عالی ناز کا للصنے كا اسائل بہت خوب، ليكن عالى جميس آب ے ایک شکایت بھی رہی اس کرر پڑھنے کے بعد، کیا ہی اچھا ہوتا جوآب کول میے بنائے کی تراكيب بهي لكهودين جاراتهي بھلا ہوجا تا ،خيراين ایس چد پی محرروں کے ساتھ آلی رے گا، دوسرانا ولك "مثلى كا آشيانه" مهك فاطمه نے لكھا، تحرير كاعنوان زياده ببندآيا،مهك فاطمه نئ مصنفه ہاں سے پہلے بیام حنا میں نظر میں آیا، بہرحال بی ہونے کے باوجودمیک نے ایک اچھی محرية قارنتين كو دى ، سندس جبيں كا ناولٹ" كاسه دل اب کھ مکسانیت کاشکار ہوتا جار ہا ہاس ماه بھی کچھ نیاین نظر مہیں آیا کہائی میں، وہی بخت کاعلینہ یر فدا ہونا اور وہی حیا کی ہے کبی ممل ناول مين رافعه اعجازي تحرير بيندآني جبكه روبينه سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ چھوڑ سکا،

حب 257 مرلاني 2014

Evilounde والمعاديات For Fair Beautiful Skin

جون کے شارے کو پیند کرنے کا شکریہ، غوالیات شائع کرنے کے سلسلے میں ہم معذرت واتے بیں،"میری دائری" کے سلسلے میں اگر آب اینا ابتخاب جعجيں تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپنی رائے ے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ ہم آشدہ ہمی آب ك دائے كے مخطرد بيل محظريد-رافعہ حیدم کی ای میل سیالکوٹ سے موصول ہوئی ہو وہ محتی ہیں۔

جون كاشاره اس مرتبه جلدل كيا، ثانثل يبند آیا، حمد و نعت اور بیارے بن کی بیاری باتوں ےروح کور وتازہ کیا، انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حنا کے ساتھ میں مخلفتہ شاہ سے ملاقات کی، شکفته شاه کے سلسے "چکال" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی بے حداجھا لكا، برا خوب الدار بيان تها اسليل وارنا ول دونول ى بهترين تق جبكه ناولث مين" كاسه دل" اور ''تلی کا آشانہ'' پینڈ آئے ، کمل ناول بھی اچھے ته، انسانون من" آنوگراف"" اهم مسئله "اور "بدرياضين" إجهي تع، مصباح نوشين كي تحرير بمیشه کی طرح و محامی نه جانے مصباح مسائل سے بھر بور کیوں محتی ہیں، ستقل سلط سجی

رافعہ حیدر لیسی ہیں؟ جون کے شارے کو بندكرنے كاشكريد، آپ كى دائے ان سطور كے ذر معضفین کول کئی میں اپنی رائے سے آگاہ كرتى رہے كاشكريد-

كالبري كأينز في يمنك يواعد ، حاس موسد پیلی دفعه خط لکھر ہی ہوں ،اس ماہ کے لئے سنے الار برانے ذائج بنوں کی کرولت مور ہور مت سند دندا ماللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ سیسے دوکان فر 33 مور بازار بری ور فرد شت کی برانے ہوں کے ساتھ مور کان فرد سے کان بران ہے 

لکھ کرآپ کو بھیج ہے، پڑھ کرضرور ضرور اپنی فیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تہدول ہے مشکور وممنون رہوں گی، اگر آپ نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھر پور تبحرے کے ساتھ عاضر خدمت ہوں گی۔

W

W

W

a

5

m

ا جالا نورکیسی ہو؟ کانی عرصہ بعد اس محفل میں تشریف آوری ہوئی، آپ کا افسانہ متعلقہ شعبے كو پہنچا ديا ہے، قابل اشاعت ہوا تو ضرور شائع ہوگا، این ای کا ہماری طرف سے شکر بدادا کیجے گا، ایکے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے منتظرد ہیں

شاز بیانعام شازی: کراچی سے محتی ہیں۔ حنا کی بوری میم اور تمام قاری ببنول کومیرا يبار بحرا سلام، جون كا ٹائنل بہت اچھالگا، سردار محمودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت اچھی باتیں کیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اچھا مشورہ بھی دیا اگر سردار صاحب جیسے لوگ ایے بی اس معاملے بير آواز اٹھاتے رے تو وہ دن دور تہیں جب یا کشان بھی یولیوفری ملک کہلائے گا،

حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول علی (سجان الله)، شاعری کی قدر تہیں اور کتاب تکر ے بڑھ کر بہت اچھالگا، جب تک ہم لوگ ایے موضوعات يتجرے كرتے رہيں گے، ادب كى فدر کرنے والوں میں کی جیس آئے گا۔ فکفته شاہ کے شب وروز کا احوال جان کر

اجِها لگا، حاصل مطالعه اور ميري ڈائري بھي اچھا

حنا (258) مولاني 2014

W

W

W